#### سلسلة مطبؤعات أخبن ترقى أردؤ دسندى تستسل

# دبوال فائز

مرتبه غاب سید سعودس صناصوی ادبیب کفنوی ام کنه صدر شعبه فارسی و اُرد و کفتوری ورشی

تناخ کرده آنجین ترقی اُردو در مند) ویلی عندوبدر تبت عبد پیر بلاجد می

طبع أول

#### سلسليم طبوعات أنجبن ترقى أرد ؤرمينه مسلسل

شا لى مېنسىدىيى

## أرد وكالبيلاصاحب بوان ثناء

نداب صدرالدین محدنا ل قاکر در داوی اوراش کا داوان

مُوَلِّفُهُ ومُرْتَبِهِ

سستیکسعودسن رضومی ادبیب ام اسے صدر شعبُ فارسی واُزوؤ ، کھنو بدنی ورسٹی ۔ کیھنو

> شالع کرده شالع کرده

انجن نرقی اُردورست، دہلی سنت<sup>قار</sup>ہ

(عده دنسيس د بل)

W Y - W B



نواب عدر الدين محدخال بها ورد بل كايك امير تقع جوا ورنگ زيب کے آخری عہدے تحدمشاہ کے ذبائے تک موجود تھے - خا ندانی اعزاز ا در وا تی وجا ہت کے علاوہ علم وفضل کی دولت کے بہرہ مندا درستعدد كتابون كے مصنف تھے - فارسي اور اُردؤ وونوں ربانوں ميں شعركتے تھے فاتحر ان كالتحلم مقاء أروؤ كے صاحب ويوان شاعوب ميں اُن سے زیادہ قدیم کوئ سٹاء اب تک معلوم نہیں ،کوئی بیں برس موے کہ فاکڑ کا ضخم کلبات جندروز میرے پاس رہا۔ میں نے اس کے مالک کو کچھ مها وصنه دے كراس كا وہ حصر نقل كرلياج أردو كلام برشش تقاراور پورسے کلیات پرنظر ال کر کھیریا د واستثیں لکہ لیں۔ اور چند مزوری انتباک لے سے مکیدون تعدوہ کتیات اس زمانے کے مست مہور ای علم اور وسیج العلومات صحافت نگارم رحم سبد جالب دبلوی کے نفیضے میں آگیا ادراب اُن کی دوسری کثیرالتعداد کتابوں کے ساتھ جامعہ بالیداسالا میہ ، دبلی کے كتب خانے بين محقوظ ہى۔ كليبات فائزے كچھ يا ديائشتيں اور حندافتيس تومیں سے ہی جکا نقا - کیے زیائے کے بعد فائز کے حید سائے دست یا ب مبرست اور إن يا وواشتول ، اقتباسول امررسالول كي ماروست مين ف کز وران کی شاعری پر کیب مقالہ کیں جی کے جنس طبقہ او بی مبلدن مل بردر کرمنے - س کے بعد می فاکن کی ایش تعسنیسے رفقہ وقت ستی میں.

ایک مذت کے بعد یہ خیال بیدا ہوا کہ فاتز کی کل تصنیفوں برگمری نظر اور اس مقالے بی صورت میں ساتع کو ایسے کتا ہو کی صورت بی ساتع کو دیا جاسے کتا ہو کی صورت بی ساتع کو دیا جاسے اور اس کے ساتھ فائز کا اُردؤ دیوان کمی مع فرمنگ اور حاشیوں سکے شامل کر دیا جائے۔ انجی کام منروع ہی کیا تھا کہ گورمنط آف اور حاشیوں سکے شامل کر دیا جائے۔ انجی کام منروع ہی کیا تھا کہ گورمنط آف اور حاشیوں سکے شامل کر دیا جائے۔ انجی کام مناوع ہی کیا تھا کہ گورمنط کی بیائی جب کا اور حاشیوں سے میں اس توض کے ساتھ ایک کمیٹی بنائی جب کا گورمن کی بیائی جب کا اس مقالے کی بیائی بی

حالات کی ثلاین اسان ہوگئی ہو۔ فائزسکے آروؤ دیوان کی فراک ، تصیح اورتحث يديمي اتجانا صاصراً زماكام نكلا -متروك اورنا ، نوس الفاظ شير علاوہ اس کے رسم خط کی تعن خصوصیتوں سنے اس کا چرمنا آیشوارکردیا تھا برای دیده ریزی ا درمغز کا دی کے بعد بھی چند لفظ صیح تبیں بڑھے جا سکے۔ اسی طرح انتهائ کوسنس کے با وجو دحیندلفظوں کا مفہم معلیم نہیں موسا۔ فأترن اين كليات كاجرطولان خطيه يني مقدمه لكها بهووبهيت سی مفید معلومات پرشتل مهی ا در اس سنته خود فآمزی شاع کا در آن کے میمار. تنقیدیروب روشنی پرن به اس سبع ده حطبرهی اس کتاب میں شاس کرد باگیا ہو-چند سال ہوسے برمی میں آل انڈیا اُردؤ کا نفرنس سنعقد ہوئی ﴿ اسْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ا پک جلے میں جو منباب بنایت برے موہن وائ تربیکیٹی سماحب کی مدارت میں موا تھا ۔ میں نے فاکر پر ایک مقالہ برطا -سامعین میں دبل کے رسنے والے ایک ذی علہ ، وش وضع ، وش گفتار بزرگ سنھے .جن کا اسم گرامی غالبًا حکمتہ بیٹل ساحب تھا۔ انھوں نے زما یاکہ رام پورے سرکا سی کتب مانے میں فاکر با ان کے والد کی تصویر موجود ہی ۔ بات دل میں بڑی رہی ۔ اب حسب ک فَاكْرُ كَصِعَلَقُ مِيرًا كَامِ خَمْ كَ فريب بِينِيا تَوْسِ فِي اللهِ أَصَاوِرِ فَى اللهُ مَا يُو كتب فانذ ام بورك فانش ناظم حناب مولوى التيانطي صاحب سوي است مدد چاہی۔ موصوف سنے کتب خاسفے سے نیوں کا جائزہ سنے کا نزکی تھو پر وصونتره بحالى اورعالى وناب خواحه غلام السيدين صاحب منفرتعليات رياست الم إركى اجانت ع اس كافو لو معنو الرئيم يمج ويا ، فائرى تصويرت سنبه كويت خوشی ہوئی ادرمیں ول سے ان مسباحضرات کا شکرگزار ہوں حبنوں سنے اس کے حصول میں میری اعانت فرمائی۔

پنجاب ہے نیورسٹی کے تسا بل پڈر ڈاکٹر سید عبد الدّ صاحب نے فاکڑ سید عبد الدّ صاحب نے فاکڑ کے کئی رسا اول کا پتا بتایا ہو اُن کی ہے نیورسٹی کے کتب خانے میں محفوظ سنتے احد یہ نیورسٹی کے ارباب اختیار نے وہ رسا لے کچھ حدّت کے لیے کھنڈ یہ نیورسٹی کے کتب خانے میں منتقل کو دسیے - میں ان حضرات کا کھنڈ یہ نیورسٹی کے کتب خانے میں منتقل کو دسیے - میں ان حضرات کا محص شکویہ اوا کوتا ہوں کہ اگر اُن کی احداد مجھے حاصل نہ ہوتی تو میں اِن رسا اوں کے مطالعے سے محردم اور میرا کام ناکمل لاء جاتا۔

سيدمسعود حسن رصوى برون مرهم الماء

کتاب کا الیف و ترتیب اور اس کی کتابت و تقییم کے در میان میں بہت سا وقت گزرگیا - اس تاخیرسے یہ فائدہ ہوا کہ بہت سی کام کی باتیں اور معلوم ہوگئیں - ان میں سے کچھ تن کتاب میں شایل کو دی گئی ہیں اور کچھ مقدمہ کتاب کے بنویں طحقات کے عنوان سے درج کودی گئی ہیں۔ کچھ مقدمہ کتاب کے بنویں طحقات کے عنوان سے درج کودی گئی ہیں۔

٥٢ يولائي ٢٦ ١٩ ع

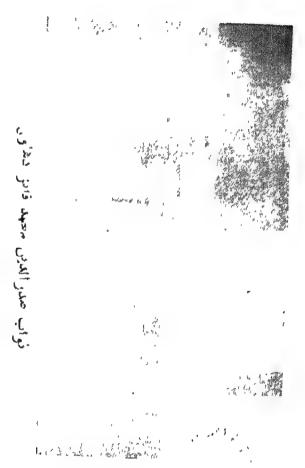



" نواب صاحب ابن محل کی بالای منزل بررونق ا فروز میں - وائیں جانب عارت کے نیجے باغ ہی نیشست تخت برہرہ ہی چان کا مواہی - بیشت بر چارفا وم ، ووسے ہا تھ میں مور چان اور ووسے ہا تھوں میں سرایش سے وطعی ہوی قابیں ہیں ۔ سلمنے سات فادم کھڑے ہیں الک کے ہا تھی ہوئ قام ، ووسر سے نیام میں رکھی ہوگ تمشیر ہوا مرایش سے وجی ہوگ قام ، ووسر سے نیام میں رکھی ہوگ تمشیر ہوا بھید دست وست وست مست کھڑے ہیں ۔ نواب صاحب کو نحیف البی دکھی ہوگ آئی المجاد کھی ہوگ تا ہے جہر میں مروج کھا ؟

جن حضرات کے توسطت یہ تصویر مامل ہوئ ہی ان کا شکریہ کتاب کے

ديباي من اداكيا جاجكا بح اهيبال بجرادا كيا جانا بح-

### تواب صدر الدين محرفال مبادرفاروباو

فائرہ کی قدامیت شاع وں کا حال اب تک معلوم ہو چکا ہی۔ اور من کا کلام معتدبہ مقدار میں دستیاب ہو چکا ہی۔ اور کا کلام معتدبہ مقدار میں دستیاب ہو چکا ہی۔ اُن میں شاید کو کہ بھی اثنا قدیم نہیں ہی دبیا ناکز و ہوی ۔ بعض رگ شاہ حاتم کو دہلی میں اُلدو کا میلا شاع قراد دستے ہیں۔ گریے خیال صحیح نہیں ہی۔ حاتم کی شاعری کی ابتداکا ذکر و و کی مقاہی۔ ایک دیوان زادُه تا تم کے دیبا ہے یں دورے معتمقی کے تربی و بہندی میں یان ددون کی خردری عبار تیں ذیل و دروں کی خردری عبار تیں ذیل میں نقل کی جاتی ہیں :۔

د ازسند یک بزار دیک صدوببسیت دمشت آیک بزار دیک صد درشعدت دمشت که قریب جیل سال با شد نقد عمودی فن صرف نووه...... درشعرفارسی به طرزمرزا صا مشب و درر کینه به طور آتی رحهما ادلته اد قات نوو بسری برد و بهردد. اشتادی داند "

"روزس میش فقر نقل می کود که درست دویم فرد وس کرام گاه دوان دی در شاه جهال آباد که دو اشغارسش برزبای خود و بزرگ جاری گشته - باد دسه کس که مرادار نآبی دمفعون دا برد با شد بناسے شرمندی دا بدا بهام گوئی بها ده دا دمعنی یا بی و تلاش مضمون تا زدمی دادیم از دارگره بندی ان دونوں عبارتوں برغدر کرنے سے معلم ہوتا ہی کہ حاتم ملا الله سے فارسی یس شاعری کررہ ہے گئے ۔ گرجب جہ شاہی عہد کے دومرے سال بینی سیسالیع ہیں وی کا دیوان دبی کا یا اوران کا کلام ہر طبقے ہیں مقبول ہوا تو ماتم اُرو ہی اُرو ہی اور اُن کا کلام ہر طبقے ہیں مقبول کیا ۔ فاتر اینا گلبات جس میں اُردو دادان بھی شامل ہی محتال یع ہیں مرتب کر علی ہے اس سے یہ نیتج نکلنا ہی کہ فائز کا کلیات مرتب ہو عکنے کے ایک سال بعد حاتم اور اُن کے ساتھ اُردو شاعری شروع کرنے والے نسام سال بعد حاتم اور اُن کے ساتھ اُردو شاعری شروع کرنے والے نسام سال بعد ماتم اور اُن کے ساتھ اُردو شاعری شروع کرنے والے نسام سال جوں ہو قاتم سے بہت بہلے اُرد و ہیں شرکھ کا کہ شروع کرنے دائے نسام ساک بیک دنگ کا ہے گئے ۔ گر معلوم ہوتا ہی کہدہ حاتم سے بہت بہلے اُرد و ہیں گئے ۔ گر معلوم ہوتا ہی کہدہ حاتم سے بہت بہلے اُرد و ہیں گئے ۔ گر معلوم ہوتا ہی کہدہ حاتم سے بہت بہلے اُرد و ہیں ایک دنگ کا کیک مصرع تفہمین کردیا ہی وو مقطع ہیں بیک دنگ کا ایک مصرع تفہمین کردیا ہی وو مقطع ہیں بیک دنگ کا ایک مصرع تفہمین کردیا ہی وو مقطع ہیں جو ا

فائنز کو بھایا مصرن بیک رنگ ای سین گرتم ملو کے نیر سے دیکیو کیم بہیں

 ا پنی خصوصیتوں کی بنا پر بھی خاص اہمیت رکھتی ہی -ان وجوہ سے اُردہ و شاعری کے امیندہ مورخ فائز کو نظرا زاز شکرسکیں کے -

ہی اُس کے مردد ق پرمصنّف ادر محدر بان الدین حن خاں کی مُتری پڑی ہوئ ہیں۔ ۳- طریق الصندر یہ ایک مختبہ رِسالہ اصولِ دین میں جی ساک استدا میں مصنف کلمنا جی ہے۔

"سكي از برا و دان ا بان نواست ا زمن كدكا، چند مختدان اصول دين الگارش كنم - اگرچر سالق و ركتاب احيا رالغلوب و اعتنقا والصندر ودبي باب انچه بايت نوستند شد. نيئن آن غريز در باب اختصار و بيان عمده مختاف فيه بجد شده بن غ عليه كل چند مرة بعدا و لي و كريج بعداً فري مرفوم شود . . . . . . وابي رسانه را سرق القدر سني شود . . . . . . وابي رسانه را سرق القدر سني شود . . . . . . وابي رسانه را سرق القدر سني شود . . . . . . وابي رسانه را سرق القدر سني شود . . . . . . وابي رسانه را سرق القدر سني شود ا LE'

اں رمالے کا ایک نسخ سسیرجا آب مرحم کے فرخر کتب میں شامل اور جامعہ ملکتیہ اسلامیہ وہی کتب میں شامل اور جامعہ ملکتیہ اسلامیہ وہی کتب طاف ہی۔ اس کے سردان الدین میں خال کی مہر گئی ہوگ ہی اور خاستے ہریا لفا ظاکھے ہوئے ہیں ایس کے مارک الثانی کے مارک الشائی کے ہوئے ہیں کے شام شد ، میں جادی الثانی کے اللہ ہیں گ

سار مراط الظند راس رسام کا موسوی بی بی بی بی بی اورک دورسانون کا بی ایس کی تهدی عبارت ذیل میں نقل کی جاتی ہی ہے ۔ دفر احقرعباء مداصول دین چند درساله شل اعتماط لعقد و طرفتی العقدر وغیرہ تالیعت خودہ - امیکن عبادات ال رسالها فی انجار دقیق بود - بناع علیہ براتیاس عزیزی برط ابق احقماله وایجاز کامنهٔ چند وریں درساله که مسمی بر صراط القدار است متحرید نود ی

اس عبادت سے صاف ظاہر ہو کہ فاکنے اصول دین پرکی درالے ملکھے تھے جن یں سے تین کے نام اپنے نام کی دھا بہت اعتقادالقدن اور صراط القد و رفع القد رہے گئے ۔ اس رعالے کا ایک علی نور میرے کتب فائے میں اندار اور صراط القد و رفع القد رکھے گئے ۔ اس رعالے کا ایک علی نور میرے کتب کتب فائے میں اندال کیا گیا اور ایک نسخ کی نور کی اور ایک نسخ کی ایک مولاق کتا اور ایک نسخ کھن ہوں کی ایک مصنف کی جبی کہ اعتقادالتد و کہ میں جہام پر دو جرب گئی ہوں ہیں ۔ ایک مصنف کی جبی کہ اعتقادالتد و کہ ہیں جہام بر ہوں مصنف کی مصنف کی ملک علوم ہوتا ہے۔ اس خوم الحوام در پرگذیبال کوٹ مسئور الحق کی درج ہیں ۔ اس خوم الحوام در پرگذیبال کوٹ میں ۔ ان ہوتا رہے اس خوم الحوام در پرگذیبال کوٹ میں ۔ ان ہوتا رہے ۔ اس خوم الحوام در پرگذیبال کوٹ میں ۔ ان ہوتا رہے ۔ ان ہوت

تقدمه

ایس رسالے کا ایک نسخہ نیجاب یہ فی ورسٹی کے کتب خانے میں کھی ہو۔

معارف الفّدر - اِس رسالے میں وہ حدیثیں معتبرکما ہوں

سے اخذ کر کے جع کردی گئی ہیں جو اُ احوال حضرت صاحب الام " پردلالت کرتی ہیں - میہ رسالہ ایک مقدمے ، حجہ لمحات اور ایک خاتے پرمشمل ہو۔

اِس کا بوقلی نسخہ بنجاب یو فی درسٹی کے کتب خانے میں ہے وہ مصنف کی بکک مقا ۔ اُس کے سرور تی پر صدرالدین محدخال ' اور محد بر بان الدین حسن خال کی مہریں لگی ہوئی ہیں اور یرعبارت نکھی ہوئی ہے۔

کی مہریں لگی ہوئی ہیں اور یرعبارت نکھی ہوئی ہے۔

کی مہریں لگی ہوئی ہیں اور یرعبارت نکھی ہوئی ہے۔

درعمرہ جمادی النانی واضل کا ب خانہ شد۔ "

ه - تبصرة الناظرين - رديت باری تعالیٰ کا نزاعی مسئلد إس مختررما سلے کا موفوع سبے - اشاع ہ رویت کے قائل ہیں اور معتزلمنک اِن دو نوں فرنقوں کی ولیلیں اِس رسالے میں جع کودی گئی ہیں تاکہ اُن پُ غزر کو کے لاگ اِس مسئلے میں صحیح راسے قائم کوسکیں - اِس رسالے کا ایک قلمی نسخہ بنجاب یو نی درسٹی کے کتب فانے ہیں موجود ہی - اُس کے مرد ت پر مصنف کی متر رہی ہوئی سبے اور یہ عبارت در ن بی درائل مرد ت پر مصنف کی متر رہی ہوئی سبے اور یہ عبارت در ن بی درائل کے اس کا سالہ عبی مصنف کی مشروع ما ہوام مصل البھی سالہ عبی مصنف کی مکتب فانے میں مصنف کی مستف

۱ سورال الصدور - بر در طرح مو صفح کی کآب ہم معائب انبیا اور وا تعات کو الم اس کا موضوع سہے - اس کا دیبا جد کئی چنیتوں کی انبیت سکھٹا ہے - اس سیے بیاں سن وعن نقل کیا جا تا ہے ہے۔ "اسا بعد چنیں گوید احقرانام کلب امیرا لمومنین و عرمت طاہرین صدرالدین محدفاں بن زبر دست خاں غفرا شد ا و المعاملة

ذ نوبها بهم الميزان كه در ايّام عا مثورا بيميع مخيّانِ البلبيت تغربه مى گيرند ولحتب تا ريخ كممشتل برجوروستم اعدامي وین است برمطا لعدحی اً رز تا بر پرسپیگه اک مغوم و مهم شوند ر بزابراً ں برخا طِرقا حررسبید کہ خلا مشمضمزن اً ں عباراتِ جال موزُ ومختقرٌ الكاتِ غم اندود يخريمًا يدٍ -بر مند دری مقدمته به قدر حال بریک از حرف موضیکان وادی غموم رسالها مرقوم نموده نيكن به ومسيله نواندن أن مطالب حسنهٔ عظیم برائے محرِّد اورا ق بٹت می گودونوا ست کہ ب فحاك" الدال على الحنيركفاعله" وافل اي رواب كوده والكرح وركت حديث لبض أموررامثل اموال معزت شهر با وَ دحعزت قاسم د مهران مسلم د غیره ذع دیگر ڈوشتہ ائد، لیکن جیل ایں قیلتہ ہا موحبب گریہ است واصل دریں باب بهیں است ، بنابراک متا بعت ادباب سیرنوده شد-واین رمالدمسلی بر آنوان الصدور مشتی است بر و ه اندوه - امید که باعث مزن د بکا د دنول جنت مومنین كُو د وكو" من بكيُّ على الحسين ا د تباكلُ وحبت لدُّ الجنت " یہ کتاب عشرُہ محم سے مجالیں عزامیں بڑسفے کے لیے' دہ محلی ' سکے طور م ي مكمى كلى سيع ، اس سيے وئل حقيرں ميں تقشيم كودى كلى ہى جن كومصنف الدوة كے نام سے يا وكرتا ہى -ان كى فرمست حسب ذيل ہى :-

اندوه اوّل ۱ اوال انبيا . اندوه دوم ۱ اوال حفرت خرالبشره اندوه ميوم - اوال حفرت مسيدة النسا . اندوه جهارم - اوال حدنت فتدمس تعلوا

اميرالمومنين - اندوه بنجم - احوال حضرت الم حس - اندوه مشتم -احالٍ مسلم بن عقيل - اندوه بهفتم - احالِ فرزندان سلم بن عقيل - انده بشتم در تضائط چند از احال شاوشدا دبیان ژاب گرید در ما ك معزرت - اندوه تنم - ورواقعه كو بلا و بورمنا فقان و شها درت ك ل الم مظلوم مقوّل - اندوه دسم - دربیان امرسے کو برابل سبت و عرب ال معزت بعد شها دت بيش كرية الرون برشام بيش بزيد اندوہ اوّل کی تہیدس مصائبِ انبیاکا ذکر کونے کے بعد لکھے ہیں: " و از مجله د ا تعد ما صعب تزین د قا رئع و ا تعکیر شهدائے کو بالست کہ ہیج دیدہ بدیں گونہ مصیبتے ندیدہ و پیچ گرسش ازیں ذرح تسبیلتے نشیندہ - وازی ماست کومجان اہل البیت ہرسال کہ ماہ مخرم در آپدمعیسبت شهدا راتازه مبازند د به تغربت اولا د صدر رسا لت ير دا زند - بمه را ول برا تش حسرت بريان د ديده با از غايت جيرت گويال ـ"

اِکسس کتاب کا ایک قلی لسخ پنجاب ہے نی در سٹی کے کتب خاسفے ہیں موجود ہی ۔ اُس کے مرور ق پر مصنف کی مہر بڑی ہوئی ہم اور یہ عبارت درج ہی گئی ہم اور یہ عبارت درج ہی ۔ " بتا ریخ غُرَّهُ جما دی الثّانی مصلاح سے وانجل کتاب خانہ شدہ "

ا تر الن الفندور كه اقتباس جو اوبرنقل كيه كه ني اكن كه دو تبلا در آيام عاموا ..... قنوير مى گيرند " اورٌ محبّانِ ابل لبيت ..... به تغزيت اولا وصدر رسالت يرد از ند البّات تر جو مح أس زماني مي عشرُ محرّم مي غزاداري عمرًا اور معمولًا جواكر في عقى . لهم إ مقارير

ه ساحیا دانقلوب - یه ڈیڑھ سوصفے کی کتاب پنجیراسلام کے حالات
میں ہی - اس میں تنہیں مقائے اور ایک طولانی خاتمہ ایا ست کے بہا ن میں
ہی - اس کے مختفر و پہلیجے کا خروری حصر پہا ل نقل کیا جاتا ہی ۔
" چنیں گوید اضعف عب وصدرالدین محداب زبردست خال
غفرالند فو نوبہا کہ برخالات مریسید شمر از احوال حصرت خبال بنر
صحالات علیہ واکہ دستم دلعن امور وگر کہ مناسب بدال باش رسید متح پر منا یہ ۔ بنا غ علیہ سقالہ چند از دوئے کتب حدیث
وسیر چقتینی خیرالا مور یا قتل دول برقید نی پر درا ورو و نالیعن منود وسیم ہے اس القلاب کرد"

اس کتاب کا ایک تعلی نسخ لکھنڈ یونی درش کے کتب خانے میں موجود

ہو۔ اس کے سرور ت ہر مصنف کی وہی جہر کئی ہوئی ہی جب کا اعتقا والقائم اور محراط العتدر کے نسخوں کے سلسلے ہیں ذکر ہو چکا ہی اور لکھا ہی۔ اور غرائی شہر رجب وافل کتا ب خانہ شد ، یرنسخ هی خالبًا معشف کی ملک نفا۔

ہر۔ درمال کرمنا کو اس ب خانہ شد ، یرنسخ هی خالبًا معشف کی ملک نفا۔

میں فائن نے محرشا ہی عہد کے امیرالا مراصمعام الدولا خاں و دران خال ہی میں فائن نہی مسئلے پرمنا فرہ کوئی بیان کیا ہی اس رمنا ہے کورشا ہی عہد کے امیرالا مراصمعام الدولا خاں و دران کیا ہی میں موجود ہی ہی اس اپنا جانا اور کھی فزائی مذہبی مسئلے پرمنا فرہ کوئی بیان کیا ہی اس رمنا ہے کا ایک قبی نسخ ہو سے کا ایک تام ہوا ہی ۔ دیکن میں موجود ہی ۔ اس لینے پراس کا نام رسالہُ منظرات کھا ہوا ہی ۔ دیکن سے فائم اس کیا جا گا ہے کہ اس کیا جا کا ایک مناظرات ہوگا ۔ اس لینے کی اجتدا میں عنوان کے طور پر یہ عیارت درج ہی : . .

المنتن جدّ عروم وسنفور نواب صدرالدين محرفال بها ورب الآقات نواب خان وورال خان بهاور واحال آل "

اس عبادت سے معادم ہوتا ہوکداس نسخ کا کا تنب اور مالک قاتز کے
افلاف میں سے مقا - ریاست رام پور کے سرکاری کشب خانے بھی ہی
اس رسا ہے کا ایک فلمی نسخہ موجود ہوجی کے سرورق پر " رسالہ ہجٹ"
اور بہلے صفحے پُرُرسالہ منظوات " لکھا ہوا ہو - دونوں مگر کا تنب نے ایک ایک العن خدف کردیا ہو جھتیقت میں اس کو رسالہ مباحث اور رسالہ مبارت و یا دہ تفعیدات مناظوات کھنا میل ہے ۔ اس نسخے میں عنوان کی عبارت زیادہ تفعیدات کی حامل ہو ۔ اس سیے ذیل میں نعل کی جاتی ہے ۔۔

" در بیان رفتن میرمنفور نواب صدرالدین محدخال بها در نبیری نواب علی مروان خال بها در فیروز خنگ امیرالا مراس بندوستان به طاقات صمصام الدوله امیرالا مرا نواب حسف ل دوندان خان بهها در مرحوم دا حال آل مح خودشان نوشته اندا

م فاذكن ب كے ليے سبم اللہ ولكمى كئى ہم اس ك اوبر به عبارت كبى ورق بر معنف عبارت كبى ورق بر معنف كار مركئى مهوئى بى مدور بر معنف كى مهر لكى مهوئى بى مدور بوتا بهى كہ يا نسخ بنا مصنف كى مهر لكى مهر لكى مهر لكى مبر كى مياد مان كے اخلاف ميں است كسى كے قبض بي

امرالا مراکی محلس علی است میان میں سے جار بہدیں دانت کے اور ایک دن کے دن میں سے جار بہدیں دانت کے وقت واقع ہوگیں ، جن میں امیرالا مرا مشریک سفتے ، اور ایک دن کے

19 مقدم

آخری حصے ہیں۔ آس وقت امیرالا مرافحل کے اندر کتے۔ دیوان فانے ہیں ووسرے لوگ موجود نقے۔ ان ہیں ادر فاکن مربی مناظرہ جونے لگا۔ یہاں تک کہ مغرب کی خاز کا وقت آگیا اور فاکنز اپنے گروائیں کے ۔ ان ہیں اور فاکنز اپنے گروائیں کے ۔ اس وقت تک امیرالا مرافحل سے برا مد نہیں ہوے ۔ دو محلول کا وقت نہیں بتایا گیا آئر گران دونوں میں بھی امیرالا مراموج دیتھے۔ ان سات مجلوں میں سے بانے میں فاکن نے طالب علوں کا مجمع و کھا یا ہی سات مجلوں میں سے بانے میں فاکن نے طالب علوں کا مجمع و کھا یا ہی

قائز سنے ان محلسون کے متعلق جو کچھلکھا ہی اس سے نظا ہر ہوتا ہی کہ امیرالا مرا کے رہال روز شام کو طالب علموں کا مجمع ہوتا تھا۔ اور علی مدہبی گفتگو ہوا کرتی متی جس میں امیرالا مرا خود کھی شریک رہتے تھے ۔ علامہ آزاد میں امیرالا مرا کے متعلق کھتے ہیں :۔۔ میں اعتبیں امیرالا مرا کے متعلق کھتے ہیں :۔۔

" باعلم وعلما سرسه واشت - دانش مندان جیدفرا دان شخ کرده درخور مرتبهٔ برکدام رعابت می مود و بر رخب بعد نما زمغرب "انیم شهب درحضور اومحلی فضالا العقادی یا فت و میا حست علی درمیال می آمد "

فالرك بيانات سندام إلامراك يهال كى مجاب ملمى ك شملق

بوج باتین موم بوتی ہیں۔ اس کی تصدیق علا مدازاد کی اس تحریہ بہر مبائی
ہو - صرف ایک تا بل لی ظ فرق رہ جاتا ہی کہ علامہ آزاد جن لوگوں کا ذکر
دختلا کے لفظ سے کرتے ہیں ۔ قائز ان کو بار بار طالب علم کے نام سے
یاد کرتے ہیں ۔ ان دونوں بیا ٹوں ہیں بہ طاہر اختالات معلوم ہوتا ہی گر
حقیقت یہ ہے کہ فائز نے تعین دوسرے موقعوں پر بھی لفظ طالب علم کو عالم
یا دی علم کے معنی میں استعمال کیا ہی ۔ ان مالول یا طالب علی دل میں
دوکے نام بھی قائز نے ساتھ ال کیا ہی ۔ ان مالول یا طالب علی دوسر سے
دوکے نام بھی قائز نے ساتھ ہیں ۔ ایک واس خاں ۔ دومرے ملا امال سند
ماکن خطم ۔ واسے خاں کا ذکر بار بار آیا ہی ۔ ندہی سباختوں میں دہ سب سے
ماکن خطم ۔ واسے خاں کا ذکر بار بار آیا ہی ۔ ندہی سباختوں میں دہ سب سے
ماکن خطم ۔ واسے خاں کا ذکر بار بار آیا ہی ۔ ندہی سباختوں میں دہ سب سے

9 - انسی الوزرا - بیمقی طری کی شهورکتاب املاق الحری کا خلاصہ ہی۔ اس کا دیک قلی نسخ میرے کتب خانے میں موجود ہی۔ اس کا خلاصہ ہی۔ اس کا میرب کے دییا ہے کا ایک مصلہ فریل میں نقل کی جانا ہی دس میں اس کا میرب نالی میں نیال کی دیا ہے کا ایک مصلہ فریل میں نقل کی جانا ہی دیا ہے کا ایک مصلہ فریل میں نقل کی جانا ہی دیا۔

"جنین گویداحقرعبا وصارالدین محدفان ابن زبردست فال ابن زبردست فال ابن علی مردان خال که روزیست در شیخ دوشال که کشتر منج بودند فدکور تهاریب املات الزانها طالب علم دشاع نکسته سنج بودند فدکور تهاریب املات که مهمترین صفات انسا نیت است بلکه انسانیت بدون الدیم مکن ومنتصور نبیعت در میان بود- ورانتای آن مال دمقال نقیرگفت که در میان این امور بهترین رماله با افلاق ناخری است و فقیرگفت که در میان این امور بهترین رماله با افلاق ناخری است به در جاب گفتند که نبیدن می فی آن شام دارد - مگران که کے خلاصه مضور آن ریاب

داضح بر فدر تحریر دراً ورو و میکنان مننفق اللفظ وا کمعنی
تعبیر ای ا مرشطیرط برجانب بی قلبیل البعناعت منود ند بر چند اعوامن نئود قبول نیفتا و - لا علاج باتشت احوال و
منیق نبال ویجم آلام و تفرع بال وضعف دیاغ کرمترت
برای مهم مبست ، . . . . . . . . . . . . وچ ن تفیم این معنی اربا ا
دول سیما ور را را حاجت بیش ترا ست مسلی بر انیس الوزلا مرد از اصلی اس عبارت مین افعا ق ناصری است " کے بعداس کتا ب ا دراس کے
مصنعت دونوں کی بہت طولانی توبیت عربی فقوں میں کی گئی ہی ۔ جس کو

سیں نے سے ضرورت سمجھ کر چھوڑ دیا ہی ۔ ناکڑ نے اس خلاصے میں امس کتاب کی نوضیی عبارتیں مذہ کردی ایر ا در حردری عیا تیں تقریب لفظ ہ لفظ سے کی میں - انہیں الوزرا بائیس علیموں میں تقیم کی گئی ای - گیا رھویں تعلیم میں چھے 'فن بارھوں میں

باری نبرسور اور چود عوی تعدیم میں جارجار ، میتدر هوی تعلیم میں دو ادر

ہ نمیویں نعیم ہیں ہارہ اس سٹاس ہیں اور آخریں کا میڈ ہو کتاب کے ان مب حصول کے عوال عربی میں ایس نے یہ خلاصہ احلاق مامری

کے مقالدادل فتم اول کی فعس دوم سے شرع ہوتا ہے۔ ایمی نفس نا طقر کی

تربینے سے اس کی استدا برتی ہو۔

۱۰ - ارتشا والجزر آ - ایلیک ادر ڈاؤس کی مشور کتا ب بسٹورنیز میرطی آمن اندلیا کیں ایرانی مورخ نواند میرک تصینف

Alistorians, History of India by Elliot and

Dowson Vol TV P. 148

وسترا اوزرا کے بیان میں اٹھا ہے کہ بدکو اِسی موضوع پر ایک اِس سے
سچو ٹی کتاب ارشا والوزراء کے نام سے صدر الدین محد ابن زبر دست
مان نے ہند دستان میں محد شاہ کے عدمیں لکھی ۔ اُس کتاب میں
ہند دستان کے دزیروں کے حالات بھی ہیں ہو دستور الوزرا میں شاہل
ہند دستان کے دزیروں کے حالات بھی ہیں ہو دستور الوزرا میں شاہل
ہندی ہیں ۔ مگر دہ کتاب بہت محمقر ہے ۔ اُس کا ایک نسخہ لکھنو میں فرانجش
کے شاہی کت خانے ہیں تھا۔

لندن میں برقش میوزم کے کتب خانے میں ارشا دا لوزراً کا ایک قلی نسخہ محفوظ ہے ۔ اِس کتب خانے کی فرست سے معلم ہوتاہے کہ اِس کتاب میں مشہور وزیروں کے مختصر حالات ورج ہیں ۔ کتاب بارہ مقالاں پرمشتی ہے ۔ مقالہ ادّل میں عقلائے قدیم لینی فیٹا غورث ، مقالہ اسپ، ، سقاط ، افلاطون ، ارسطو دغیرہ کا ذکر ہے اور ہر لوگ گشتا ہا بہمن ، ہما ہے ، دا را ، اور دو سرسے با وشاہوں کے وزیروں کی جیٹیت ہمن ، ہما ہے ، دا را ، اور دو سرسے با وشاہوں کے وزیروں کی جیٹیت سے بیش کیے گئے ہیں ۔ بقیہ مقالوں میں حسب ذیل مسلمان بادشاہوں اور شاہوں کے نامی وزیروں کا ذکر سے بستی خاندا نوں کے نامی وزیروں کا ذکر سے بستی خاندا نوں کے نامی وزیروں کا ذکر سے بستی بات شاہوں کے نامی وزیروں کا ذکر سے بات

بنی آمیّہ ، بنی عباس ، آل سامان ، سلاطین غزندی ، آل ہو یہ' سلاطین سلح تی ، خوارزم شاہی خاندان ، چنگیزخاں اورآس کے جائشین' آل منطفر اور غوری خاندان ، تیمور ، ہنددستان کے تیموری لیعنی مغل یا دست ہ ۔

ارشادا اوزراکا ہولئے برٹش میوزیم میں سبے وہ آخرستے کہ بڑہ اُس میں آخری حال بھا ندار شاہ سکے دزیہ ڈوا لفقاً دخاں ابن اسد خا کا سبتے۔ کا سبتے۔

ا - بخم القدر - اس رساسے کا موضوع علی بیئت کا ایک شغیر مونت تقویم بری بیئت کا ایک شغیر مونت تقویم بری برس کو معنقت اول مرتبر تحصیل بخوم " قرار دیتا ہے - بعض اور آبور متعلقہ کا بیان بھی ہے جن کی اکثر صرورت بڑتی ہے - اس رساسے کا ایک قلی لئے بنجاب یونی ورسٹی کے کتب نمانے بیں موجو وہ - دولسی مصنف کی بلک مقام آس کے سرورت برخود مصنف اور محد بربان الدین مصنف کی بلک مقام آس کے سرورت برخود مصنف اور محد بربان الدین مصن خال کی مجری گئی بوئی ہیں اور برعبارت ورج ہے :

الم کرم العثندُر - اس مختر دسالے بیں مبتد ہیں کو حساب کے مزود ی تاحدے بتائے گئے ہیں اور یہ علاّ مہ شیخ بہاوالدین عاملی کی گنا ب برسینی ہیں ۔ اِس رسالے کا ایک قلی نسخہ پنجاب ہے تی درسٹی کے کتب خلنے بیں محفوظ ہیں ۔ اُس کے مر وَرق پر معنقب رسالہ اور محد پر ہان الدین محسن خال کی فہریں پڑی ہوئی ہیں اور لیکھا ہے ۔ " رسالہ کتح ریات در علم مساب " رسالہ کتح ریات ور علم مساب "

سوا - رمالہ ما لیخ لیا معروف بر برطاسیا - اس رسالے میں مرض مالیخ لیا معروف بر برطاسیا - اس رسالے میں مرض مالیخ لیا کے اقعام ، اسباب ، علامات اور علائ کا بیان ، ہی۔ اس کا ایک قلی نسخہ بنی ب بی فی ورسٹی کے کتب خانے ہیں موجود ہی۔ اس کا ایک قلی نسخہ بنی بر فی مہر بڑی ہوئی سبے اور رسالے کے اس کے سرور ت پر مصنف کی قہر بڑی ہوئی سبے اور رسالے کے نام کے نیچ معلوم نہیں کہ ارس سبے نام کے نیچ معلوم نہیں کہ ارس سبے کا قراد سبے ۔ معلوم نہیں کہ ارس سبے کا قراد سبے ۔

<sup>-</sup> cripts in the British Museum Library, Vol. I 1910. \$38.339.

سما۔ ہدایترا لفتگر - إس مخفر دمانے بن علم قیا ذکابیان، ی-اس کا ایک قلی تسخ نیجاب و ٹی ورکسٹی کے کتب فانے بیں محفوظ ہے - اس کے مرور ق پرمصنف کی قہرہے اور یہ عبارت لکمی ہوئی ہے ۔ " غُسرہ بھا وی ا آٹا نی سفت کلہ داخل کتاب فائہ شد " پرنسخ مصنف کی مک مقا۔

۱۵- نرینتر البسا تیمن - یه رساله با غبانی ادر کاشگاری کے فن بیں ہی ادر اس کی تالیف میں شفا ، منهاج ، ذخیرہ کاس کی تالیف میں شفا ، منهاج ، ذخیرہ کاس پو حنا ، عجائب الخلوقات ، تقویم الفتحہ ، آثار ا خبار درشیری ادر فلاحت کی محالی و سے دو لی گئی ہیں ہے ۔ اس کا ایک تلمی نسخہ بنجاب یو فی درسٹی کے محتب خالے میں ہے ۔ اس کے سرود ت بر محد بربان الدین حس خال کی تہر طری ہوئی ہے ۔

19- ستحفۃ العتدار ۔ اس رسالے میں مقدتے اور فاستے کے علاوہ بیس نصلیں ہیں ، بن میں سے مسترہ فصلوں بن گوٹرے کے متعلق ہرطرے کی معلوات اور اس کے مختلف مرضوں کے علاق دری ہیں اور آ نوی تین فصلوں میں سے ایک بین گدھے اور نیچرکا ایک بب بیں اور آ نوی تین فصلوں میں سے ایک بین گدھے اور نیچرکا ایک بب او نے کا اور ایک بین باتھی کا بیان ہے ۔ ابن رسالے میں مبکہ بجرالیے ویک آگے ہیں بن سے فارز اور ان کے والد کے عالات پر کچھ روستن میں میں بی کھی ۔ وسٹن بیٹری ہے۔

ابن رمائے نہ کاشنے کوئل ڈی ،سی فِلَٹ، کاڈو ہیں ہیں فِلک ہے۔ D.W. اللہ کا اور نے انگریزی میں ما کشیے لکھ کو اُس کو اشاعت کے بیلے قرتب کیا اور البشیا کیک موسائٹی بنکال نے اُس کو بیٹیسٹ مشن پرلسیں ٹیر بھیواکر ۲۲ مقدیہ

الاله عن شائع کیا۔ اس مطبع عد نسخ کے سرور ق پر اس کا امر فرس نامہ اور اُس کے مصنف کا نام ' زبر دست خال' کھا ہوا ہی ۔ گر اُس کے ویبا ہے سے صاف ظاہر ہم تا ہی کہ پر دسالہ اپنے موضوع کے اعتبار سے قو فرس نامہ' کھا جا سکتا ہی ۔ لیکن معنف نے اِس کا نام محفقہ آلفت تر رکھا ہے ۔ معنف کے نام میں غلطی نے اِس کا نام محفقہ آلفت تر رکھا ہے ۔ معنف کے نام میں غلطی ہو جا نے کا سبب یہ معلوم ہوتا ہی کہ آ مغوں نے دیرا ہے ہیں اپنے بوجا نے کا سبب یہ معلوم ہوتا ہی کہ آ مغوں نے دیرا ہے ہیں اپنے باپ کا نام میں فر معاصی قلیل باپ کا نام میں فر معاصی قلیل باپ کا نام میں فر معاصی قلیل عنواللہ ذو فر ہے اگر فرکٹ معاص بول قدس المد ' روحالمی طب بہ صدر الدین محد خال کی سمجھ بی معامل کے دالد زبر وست خال کا انتقال ہو جکا تھا۔ دقت آن کی تھا نیف کی وقت آن کی تھا تھا۔

سخفۃ الصّدر کے اِس ایڈ مین کا بیٹی نامہ سرا سوّد س مکرجی نے لکھا ہی ۔ انفوں نے ہی بیٹے کی نقسیف باپ کی طرف منسوب کو دی ہی۔ اور لکھا ہی کہ رید رست فال کا ذکر کیا کہ رید رست فال کا ذکر کیا ہی جو ابراہیم فال کے بیٹے اور ارشا والوزرا کے مصنف تھے۔ گریہ بے بیارے دیو یہ ایک اتبام ہی۔ اس نے ذبر دست فال کا کچھال تو مزدر لکھا ہی لین ارشا والوزرا کے مصنف تھے۔ گریہ بے بیارے دیو کے راک کا نیک ارشا والوزرا کے مصنف تھے۔ گریہ بے بیارے دیو کے راک کا کی ارشا والوزرا کے مصنف تھے۔ گریہ بے بیارے دیا کہ راک کا دیا ہے۔ اور می صحیح ہی۔ کوائ کی نمیں بلکہ ان کے بیٹے صدرالدین محد کی تقسیف تبایا ہی۔ اور میں صحیح ہی۔ کوائ کی نمیں بلکہ ان کے بیٹے صدرالدین محد کی تقسیف تبایا ہی۔ اور می صحیح ہی۔ کوائ کی نمیں بلکہ ان کا نام رکھا نفا۔ اُس یں سے ایک سوچو وہ نمین خطوں کا مجد وہ نمین تو میا نام رکھا نفا۔ اُس یں سے ایک سوچو وہ نمین خطوں کا مجد میں شامل نمین ۔ نگراب وہ خطابہ کلیات کے ساتھ عیلی وہ جلد میں فیصلہ کیا سے بیا میں شامل نمین ۔ نگراب وہ خطابہ کلیات کے ساتھ عیلی وہ جلد میں شامل نمین ۔ نگراب وہ خطابہ کلیات کے ساتھ عیلی وہ جلد میں شامل نمین ۔ نگراب وہ خطابہ کلیات کے ساتھ عیلی وہ جلد میں شامل نمین ۔ نگراب وہ خطابہ کلیات کے ساتھ عیلی وہ جلد میں

بندها ہوا جا مع کہ بلئے اسلامیر دہلی کے کنب خانے ہیں موجود ہی ۔ یہ خط ابنی نوعیت کے لیاظ سے دس فصلوں ہیں تقبیم کوسیے گئے ہیں ۔ ان ہیں ت فرین فصل ہیں وہ خط ہیں جی ہیں مختلف صنعتیں استعال کی گئی ہیں اوردسوی فصل ہیں وہ خط ہیں جی ہیں مختلف علمول کی اصطلاحل سے کام لیا گیا ہم یا علی سائل سے بحث کی گئی ہی ۔ وتعاسی سے بہلے ایک سقد مہ ہی ۔ اولا یا علی سائل سے بحث کی گئی ہی ۔ وتعاسی سے بہلے ایک سقد مہ ہی ۔ اولا آٹھ کے مکتوب الیہ معلوم ہیں ۔ ان آکھ خطوں ہیں ایک، خط سے کلال کے آٹھ کے مکتوب الیہ معلوم ہیں ۔ ان آکھ خطوں ہیں ایک، خط سے کلال کے آٹھ کے مکتوب الیہ معلوم ہیں ۔ ان آکھ خطوں ہیں ایک، خط سے کلال کے آٹھ کے مکتوب الیہ معلوم ہیں ۔ ان آکھ خطوں ہیں ایک، خط سے کلال کے آٹھ کے مکتوب الیہ معلوم ہیں ۔ ان آکھ خطوں ہیں ایک، خط سے کلال کے آٹھ کے مکتوب الیہ معام میں خان م ایک مطاب خان میں ایک خط میں کا نام اور چار مکیم مومن علی خان م ایک مام ہیں ۔ و تعاس الفتد و کا مقد مہ کا نی طولانی ہی ۔ و آس کی ا بتدا میں مصنعت اپنی ، س کتا ب کا تعا روت یوں کرتا ہیں۔

۴۴ مقدم

بدجیدے مبر تو یک و توقیعی عزیدے مشغول ترتیب ک مستفول ترتیب ک مستفرقات کہ جوں زلعت ولبراں پرلیٹان بودگشتہ ما نند فاطر محبوباں جمع ساخت ، نظر دا درویوان ونٹر را دری مجبوعہ مسمیٰ بر وقعات العدد ننظم و نسلک گردا نید!!
اس مقدے کے فلتے برفائز کھتے ہیں : -

" د تعاسنے چند کہ چوں رقعۂ برا قا از سنے مدید ہی نووہ ہوم کنا را پنبہ دوزی کردہ باہم وصل نودم و زنگ کلفت ازدل اہل طبع زدو دم "

هدفطبه کتیات - یه فائزک کنیات کا طولای مقدمه برج بی بناعری سناعری شاعری شاعری شاعری شاعری کنید ، عربی و فارسی شاعری کن بتدا ، بال د جراح ، عرومن و قافید ، مبالغه و اغرات ، اصناح سنن . صنائع سنعرب ، وغیره کا بسیال بهی -

اِ س خیلے یں فَاکَ فے سُوائے ایران کے کلام پردائے ذبی کی ہی، اپنی شاعری کے محکات اور شعوصیات بتائے ہیں ، تعیدہ کوئی سے اختلان کیا ہی، شعر کی عظمت و کھائی ہی، اور اپنے کلیات کی ترتیب کاحال میان کیا ہی۔ یہ خطبہ فاکر کی استعداد علی ، دمعتِ نظر، مهارتِ فن ، قدرتِ نظمِ اور صحتِ ذوق کا بُوت ویّا ہی اور کئی چیٹیة ل سسے دمعتِ نظر، مهارتِ فن ، قدرتِ نظمِ اور صحتِ ذوق کا بُوت ویّا ہی اور کئی چیٹیة ل سسے

بهت ابميت د کمتاسے د

كُلِيَّاتِ فَالْرُبِي كُلِيَّالِ وَتُرْتِيبِ الْحَارِاسِ يُرْكُلِيَاتِ كَا وَحَطِيبِ

ئیں وترتیب کا مال دِں بیان کیا ہی:-

« مخنی نما ندکه ایں دمالہ در ابتدائے مین مشباب بیناں جے مذکور شد مرقوم شده يود منجله أل اشعار منيثير داشتم كدموا فق طبع خود بإرثوه انتخاب كرده بود وازر دك آن منتخب اكثر عزيران لقول برداشته إدراد-وفقرنظ برآن كه رطب ويابس وركام مى باشد اراده نظوتًا في برأن وانشت. لیکن تا یانزده مدال میسرنیا مرکه انشغال دیگردرمیان بود- ببدارُ انقفائے ای مدت درسه ند یک نرار دیک صدوحیل ورو، فرصتے اتفاق ا نیآ د نظر آنی بِهُ الْ مِجْوِعَهُ كُومٍ . قريب يك مال دري كاركشيد أل مِي بعقل القع رسيد حتی المقدور حک واصلاح و کم وزیا د کود تا این رسالهٔ کگیات بدین

تفصيل برسبيت دمشت كاب مرتب گرديد "

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہو کہ فائز کا کلبات ا ن کے عنفوان شبا میں سکل ہو حیکا تھا اور وہ اٹنا عت سے بہلے اس برنظ نا نی کرناچاہتے تھے لیکن دوسرے شاغل نے بندرہ برس تک اس کام کی جلت نددی اتنی مدت گزر مانے کے بعد سے الم میں کچھ وصت ملی اورا کمفول سے بتقريرًا ايك سال كا ونت حرف كرك ابني كلام مين ترميم وا صلاح اور کی و مبینی کی اور اسینے کلنیات کو اسطائیس کتابوں بین حصوں میں مرتب كيا-انسس نتيحريه كلت مهوكم على الناس بندره برس بهل يعني سُتالِامةٌ ميں جرعهدِ فرخ سير كا يانجوال سال نقامه فائز كا كلّيا ت مكل يهوحيكا تحفار

کنیات ِ فاکز کے خطبےت جوعبارت اور نِفل کی گئی ہی اس میں فاکز نے یہ میں بتایا ہو کہ اُن کے ایک منتی نے ان کے کلیات میں سے کھا شعار

ابنی سیندے موافق نتخب کرسیوستے ادر دوگوں نے اس انتخاب کونقل کرب عمّا - اسى سلسل مين ده زوا ترسم طره كركمة بي كه اگرمير ع كلام ك فخلف لشول رم كوئى زق بااختلات نظرت تواس كايبى مبب بحناياب سكر ويى صورت معتبر بيى جونيظ تانى مين قائم دسى -أن كى جل عبارت يرمى: ـ " الرور مالات نسخ تناقص واختلام ظاهر شود أربه

بأيد دانست ومعتبر يمين است كه در نظر نان بحال مانده ي

کی بریث شماری استام پرفائزی کا کیات کی بریث شماری استان میں دھوں کی تفسیل لکھ دی ہی ۔ میں نے اس کو چوٹر دیا ہی ۔ اس لیے کہ کلیا ت کے بیش نظر

نسنے میں قررمت مصابین کی عبر ج بیت خاری دوان کلیات دی ہوئ ہو اس میں ان مسبحصول یا برتول فائر کتابوں کے نام سامھے ہیں اوروہ

سیت شاری زیل می نقل کی جاتی ہو:۔

|             |            |             |        |           |                          |           | -     |
|-------------|------------|-------------|--------|-----------|--------------------------|-----------|-------|
|             | تتعاد ابيا | نام کتاب    | يتتمار |           | تعلاد ابيا<br>معلاد ابيا | نام کتا ہ | تنمار |
| . * 0       | بأ وبسيه   | مربع تزاكيب | ٨      | ***       | سا چيپه                  | خطه       | ,     |
|             | ì          |             |        | M i       |                          |           | ,     |
|             | 1          | تركيبات     | ł .    | li .      |                          | تصائد     | 1     |
|             |            | ترجبوات     | 1      | <b>{}</b> | ساسيه,                   | 1         | ٣     |
| سو سو ہم    | اماييه     | مفردات      | 11     | ×         | *                        | غزبيات    | ~     |
|             | 1          | مراقی ا     |        | 47        | 1-th                     | ربائيا    | a     |
| <b>\$</b> · | صه         | . کرموس     | 1 00   | ~9        | لعليسه                   | متنزاد    | 7     |
| 41          | نامه       | تسميط       | 1 17   | 4.4       | اعما                     | فنسات     | -     |

|      | نعدار وابيا | نام كثاب      | شار |     | تعداد دبیا | نام كتاب        | شمار |
|------|-------------|---------------|-----|-----|------------|-----------------|------|
| 110  | اصيسه       | بحريا سنطيرته | 44  | 466 | ساعييه     | ننويات بجزولوكا | 10   |
| 1010 | المعاطيه    | الطالعث       | ۲۳  |     |            | رومی            |      |
| 1741 | التكأثه     | لبجويات       | 24  | 694 | الماليمه   | لمنوبا بمرشاهنا | 14   |
| 401  | امالهمه     | غزلبات رئجيته | 70  | ۱۹۰ | لة لهلعست  | ، بخرستوریه     | 14   |
| 0.7  | صماحت       | لثنويا رئيته  | 47  | 201 | حالصه      | يرتبى مجنول     | 11   |
|      | 1           | مليعا ئت      |     | 76. | سامعه      | و بحرصولقيم     | 19   |
| 179  | بالعقيسه    | فاتمه         | 71  | ۸۳۰ | انماسه     | ٠ برزتام        | ۲.   |
| ٦٢٧٢ | لعرماللحيث  |               |     | 706 | بمامطين    | ر مبحة المابرام | 11   |

" ینزان کل سواے غزیبات کہ والعلی و امت صفے " بیت" کلیات قاترے بیش نظر اُسٹے گئی بیت شاری " اسی طرح دوکا اموں میں دی گئی ہی اور تعداد ابیات مرف رقم میں کھی ہوئی ہی۔ جوں کہ اکٹر لوگول کے سیے رقم کا بیٹر مینا مشکل ہی اس سیے بیہاں بیوں کی تعداد ہندسوں میں بھی نکھ دی گئی ہی۔ میں نے ان رقبول کو طری اعتیاط سے پڑھا اور باربار جورا ہی ہی نکھ دی گئی ہی۔ میں نے ان رقبول کو طری اعتیاط سے پڑھا اور باربار جورا ہی۔ پہلے کا لم کی میزان صبح اور دورسے کی ہم ہم ہم کی مبکر مہم ہوا ہی میڈر اسی میں بارہ سو بیت کم کئی ہی ۔ اس کا نیتج پر ہی کہ میزان کل میں آو کی مبگر میں بارہ سو بیت کم کئی ہی ۔ اس کا نیتج پر ہی کہ میزان کل میں آو کی مبلر میں نین بران میں میزان میں خطابہ کلیات کی ہی ہو ۔ اس میزان میں خطابہ کلیات کی ہی ہو ۔ اس میزان میں کی سیک نشر کی مسطری می شامل کر کی گئی ہی کہ وہ غزلیں عیادہ مبدس ہیں ۔ سگر نیل اور اس کی وج یہ بتائ گئی ہی کہ وہ غزلیں عیادہ و ایس مین وج یہ بتائ گئی ہی کہ وہ غزلیں عی موج د ہیں ، جن کے اشعار کی تعداد کلیا ت کے اس نسخے ہیں خارس غزلیں می موج د ہیں ، جن کے اشعار کی تعداد تھا ہر ہوتا ہی کہ حصر نو کیا تی میت کے استعار کی تعداد تھا ہر ہوتا ہی کہ حصر نو کیا تی تعداد کی سیار تین براد ہی افر ترک "سے صاحت خلا ہر ہوتا ہی کہ حصر نو کیا تی تعداد کی سیار تین براد ہی افر ترک "سے صاحت خلا ہر ہوتا ہی کہ حصر نو کیا تیں بین کیا تعداد کیا تیں براد ہی افر ترک "سے صاحت خلا ہر ہوتا ہی کہ حصر نو کیا تعداد کیا تین براد ہی افر ترک "سے صاحت خلا ہر ہوتا ہی کہ صدر نو کیا تیں براد ہی افر ترک "سے صاحت خلا ہر ہوتا ہی کہ صدر نو کیا تی تعداد کیا تھیں۔

آفرے کی ورق غائر ہیں۔ بیت شاری میں مرافی کے مہم سے شعر وکھلے گئے ہیں۔ نیکن کلیات کے اس نسخے ہیں کوئی مرتبہ موج و مہیں ہیں اسی طرح ہجویات ہو آ181 بیٹوں میں کھیں اس نسخے میں بالکل تہیں ہیں اسی طرح ہجویات ہو اور اس کے بعد شنویوں کر بیت شاری کے بعد تنفویوں کا دو اس کے بعد شنویوں کی دو تفصیلی فہر سب میں اکفیں شنویوں کے نام ہیں جو اس نسخے میں موجود ہیں مگر دو مری فہرست میں الن کے علاق انتیں فاری شنویوں کے خاص انتیں فاری شنویوں کے خاص انتیں فاری مندی میں موجود ہیں مگر دو مری فہرست میں موجود نہیں ہیں۔ اس سے معلوم میوتا ہج کہ کلیا ست کے اس نسخے میں موجود نہیں ہیں۔ اس سے معلوم میوتا ہج کہ کلیا ست کے اس نسخے میں مرخی کے ایحت مدیج کی گئی ہج اس سے اس کے مندر جاس کی تفصیل جس مرخی کے ایحت مدیج کی گئی ہج اس سے بھی اس بات کی تصدیق ہوئی ہج وہ سرخی یہ ہی ۔ ۔

ایں مبرول است یا

اس عبارت سے صاف معلوم موتا ہو کہ یہ فائز کا پوراکلیا سے نہیں ہی ملکم نتخب کلیا ن ہے جس کو دیوان آلے دیا ہی ۔

با دیوان ریختہ - فائزے کلیات یں اُن کے فاری دیوان کے ساتھ الدور دیوان کی شائل ہی مثال ہی گھیا ہے گئیا ہے کہ ان کا آروؤ دیوان کلیا سے ملٹورو کی شائع مہوا تھا ۔ نشن کریم الدین نے اپنے تذکر سے طبقات سے علیور کی شائع مہوا تھا ۔ نشن کریم الدین نے اپنے تذکر سے طبقات شعرائے ہمند میں فائز کا نام اور ولد بیت بنانے کہ بدیکھ ہی سے میں فائز کا نام اور ولد بیت بنانے کے بدیکھ ہی ۔

دامس نے ایک دیوان فائیدت احدتصبرہ اور پیشوہ کا لکھا ہم ۔ ایک شنوی جان پیکست اور دوسری جوان ، سیسری مالن ، ہوئتی گوجری، پانچوز جشیرن ، چیٹی منقع میں ہے بعه

قائز نے فاری میں جو ٹی بڑی کوئی سوشنویال کہی ہیں لیکن کرم الدین فیصرف چو بٹنویوں کا ذکر کیا ہی جوسب کی سب اُردو میں ہیں - اس سے معلوم ہوتا ہی کہ انتفوں نے فائز کا جو دیوان دیکھا بھا وہ صرف اُردو کلام پر مشتل کھا ۔ اُگرادیسا نہ ہوٹا تو وہ فارسی کلام کونظرا نداز منہیں کرسکتے تھے جو مقدا رہیں اُردو کلام کا بندرہ سولہ گئن ہی۔

عداد بن اردو سام بالمرود و مراد المراكز كارداد ديوان كام نسخ في مُزكِ أردو كلام كي مقدار كا ذرمديوي رم الدين نے كيا ہم

کلیات فائزگی ایت شاری سے معلوم ہوتا ہو کہ اس میں غزلیات ریختہ کے اصر شوا در مشوات ریختہ کی سرو بتیں شال تقیل اللہ میں خوالیات ریختہ کی سرو بتیں شال تقیل اللہ کا حفیقت میں اس میں غولیں ہے عرف الا اور شوادر شوروں کی ۲۶۰ میں بین مغرب کی کئی کا سبب برہو کہ ان کے درمیان میں دوجگہ سے کہ ہوت کا مب اور نظر کرنے سے صان دوجگہ سے کہ ہوتا کہ ہ

قدم العلم

قام بہوتا ہے مگریہ ندمعاوم ہوسکا کہ شنویوں کی بیتیں کیوں کرکم ہوگئیں بہرامال فائز کا موجودہ اُروؤ دبدان اُلن کے کل اُروؤ کلام پرشنل نہیں ہی ۔ اس سے پیش نظر نسنے میں اعظا نیس کمل مز لیں م جارغ اول کے ایک ایک دو دو مشورا ایک محمس ترجیع بند ، ایک بحرطویل اور تیرہ شنویاں سنامل ہیں ۔ دامنے میو کہ کلنیا ت فائز میں فارسی بن لیس ، روبیت وار درج ہیں پلکن اُروڈ نو اول میں کوئی ترتیب ملحوظ نہیں دکھی گئی ہونالڈ تعدا دکی کمی سے اُروڈ نو اول کی کمی سے باعث اس کی ضرورت مہیں تھی گئی۔

ن ارکی تالیف آنیں الوزل کا ولنند میرے کتب خانے یں ہی اس کے سرورق پر ان کے رسالوں کی نہرست دی ہوئ ہی جو بہاں مجنسہ نقل کی جاتی ہی : -

" أ انس كوزوا ور، خلات س تبصرة الناظرين ودكلام س طرنتي الصدر دركلام س. فواكدالصحت وريحست -هنجم العدر ورنجوم به بلياية الصّدر ورعدتها فر-٤- احزان العشدرور تاريخ هر نتخب العشدر" لرنج - "

ادرمنتخب الستدرك متعلق تفعیلی معنوات حاصل نبین ہوسکی۔ اس طرع فائر فی کھی تی ایک کا درمنتخب الستدرك متعلق تفعیلی معنوات حاصل نبین ہوسکی۔ اس طرع فائر کی تھی تی ایک کا طری ہا کیس تفسیف دل کا علم ہو کچا ہی جن س سے افیس میری نفاسے گرد می ہیں، ایک کا تفقیلی حال دور سے متبر صنفوں نے بتا یا ہی اور دو کے حرف نام اور موضوع معلی بخری ہیں۔ تفقیلی حال دور سے متبر صنفوں نے بتا یا ہی اور دور کے حرف نام اور موضوع معلی بخری ہی ۔ تصنیعت میں بن ام مدال بن محمد الل بن محمد الله ب

**بوبع مق**دمه

جمعلی موان خال سی اس مختصرنسٹان دہی پر تاریخ کی کٹا ہوں کی سیر
کی توسعلوم ہوا کہ فائز ایک عالی فا ندان ا ذی عزت اورڈوش حال
آدمی نختے ۔ اُن کے بزرگ کئی نیشتوں سے ایزان اور مہند سستان
میں بڑے بڑے سنعبوں پر فساکز ہوتے بیلے آتے نخف ساس کھسن عوث اور ودلت ان کو درشتے ہیں ٹی تھی ۔

فائز کے داوا کا داوا گئی گرو توم سے کھا ۔ ایران کے صفوی باوٹ ہ مشاہ میاں ماضی کے لڑکین میں دہ اُس کے پاس ملازم مقا اسس نے ساہ ارادے کی انٹی خدمت کی کوجب وہ باوستاہ ہوا توا ہے تدم وفا دار ملازم کواس ۔ حین فدمت اور بہا ورانہ کا رناموں کے صلے میں خان کاخطاب اور با باکا لقب منا بہت کیا ۔ گئی علی خاں تیس برس تک کرمان کا ستعل ما کرما تھا۔ قدرهار کا قلعہ جراکہ کے زمانے میں مفلیہ لطنت میں شاہ ایران کا ستعل ما کرما تھا، اور کمنی علی ماں میں مناہ ایران کے قبضے میں جاگیا اور کمنی علی فاں جہاں گرے عہدیں شاہ ایران کے قبضے میں جاگیا اور کمنی علی فاں ما دور مقرر ہوا ۔ سات کی ایک تاکہ فان حادثے سے اس کا انتقال ہوگیا رشاہ عباس نے اس کے سینے ماں کا خطاب اور آبائے قائی کا نقب دے کرباپ علی مردان میک کو فات کا خطاب اور آبائے قائی کا نقب دے کرباپ ملی مردان میک کو فات کا خطاب اور آبائے قائی کا نقب دے کرباپ

سٹا ہ عباس ، صنی کے لبدائس کا بدا شاہ صغی ایران کا بادشاہ محات البروں کو معزدل کردیا۔ محات البروں کو معزدل کردیا۔ ایک رہائے میں سٹا ہ جاب بادستا ہ نے تندھار کا قلعہ دوبارہ ماسل کا سنے میں سٹا ہ جاب بادستا ہ نے تندھار کا قلعہ دوبارہ ماسل کیسنے سکے سلیے رہنے دوا نیال شروع کیں علی مردان خال نے شاہ معلک

اس صورت عال کی إ طلاع دی گر توقع کے فلامت اِس کا نتیجہ یہ ہدا کہ شاہ فود اشی کی ط منست مبرگهان موگیا اور سرور بارانس کومزا و بینه کا ایا ده ظا ہرکیا علی مروان خال کے طرف وار ، جرصفوی وربا رہی موج و تلفے -ا هٰوں سنے سٹ اسی عمّاب کی خبر ایس کوبہتیا وی ۔ اپنی جان اور مال لو خطرے میں ویکھ کرعلی مروان فال نے قندھاد کا قلعرشا ہ جبال کے علام كرويا اورخودام كى بناه مي اكليا - شاه جها س نے لا مورس بارى عاش کے ساتھ وربارسی بلایا اور ایک بین بہافلت ، طاہ کار چارقب ، كلنى ، مرضى خنجر، مرص تادار، دو ككور سب اور اكب بالحتى مرحمت كيار ا در شنش نبراری منصب عطاکریے کشمیر کا صوب وا رمقر کردیا سے واتعر شا ہ جہاں کے جارس کے بارصوی سال اینی شمین لیھ کا ، د - اِس کے ووسرس سال مفت بزارى معنت سرار سوار كاستصب ملاا وركشمير سکے علاوہ لامورکی صوب داری عبی عنابیت ہوئ ۔ نین سال بعد امیرالا مراکا خطاب یارکل شاه جهانی منصب دارون سے بڑھ گیا۔ اُوی میں سال تک علی مون خان خال کے مد شرا ور شجاعت سے بطرے، برس کام بنتے رہے اور بڑی بہیں مربونی رہی اورسے ا شا ہی سے اُس بیدانعام دالام ۱۰عزانه واسترام کی بارش ہوئی بہی، پہاں تک مختبات آئیا ماسی سال ہی عی مردان خاب نے اسہال کے مرضّ میں انتقال کیا اور اس سال شاہ جہاں کو ساھنت ہے۔ سے زبار ہونا پڑا دگویہ شاہ بھال کے آنتہ ہا تبال کا عربین وزوال مل مور ل<sup>ائ</sup> كيستنا راه حيات سے والسبتر ها - على مروان قال كا خارص وعقيدت والمائل أوركا روا في شاشا جهال سناه بالإيال عوا المريحات وہ اس کو بار وفادار کے الفاظ سے خطاب کرتا تھا۔ اُس سے انتقال لکی بادشتا و کوسے مدصدمہ ہوا۔

على مروان خال كى وولىك وثرورت اورسا زوسا مان كى ايك مرت تک بہندستان بجرمیں فجری سشہرست دہی ۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبراس کے با دسٹ ہ کی دعوت سکھ فع پر سوسینیاں سے سرپین سونے کی اور مین سو سینیا ل چاہدی کی دستر حوال برر کمی تقیس ۔ انتقال کے وقت جواٹا ٹنر اس سنے حیوط اتھا اس کی مالیت کاتخدید ایک کرور دوم کیاگیا تھا۔ علی مردان طال نے چاریٹے جیوٹرے ۔ ابواہیم بیگ ،اساعیل بیگ ، اسحان بيك اورعبدالله بيك - ابراميمسب سن برا بينا تقاا ورباب کی زندگی میں منصب اور مّانی کاخطاب باحیکا تھا رعلی مردان ماں کھ انتقال کے بعد شاہ جاں نے ابراہیمفال کوامنے حضور میں طلب کیا ا وراس کے منعدب میں اصا فدکرے مار بٹراری سر بٹرار سوار کردیا -ا در الى مروان ما ب سے بونقد وصب امکیب کرود کا اٹا شرچپوڑا تھا اس میں سے أدمد ابراہم فال كوعطاكيا اوراً دمعا ستاہى فزاسنى من وا مل كرديا - ابراسيم فا ل كا بحائ عبدالله بيك بمي ابك الي منصب بيه تھا۔ باپ کے مرفے برسر کارشاہ جہائی سے دوسرار ویا نصدی ہزار وبانصدسوار كامنصب عطا مهوا -اسماعيل بيك اوراسحات بيك كوجعي بزار ویا نصدی سنت صرسوار کامنصب مرحت بهوا رشا اجهال کی معزولی کے بعد اس کے بیٹوں یں تخت وتاج کے لیے جو ملیں ہوئیں ، اتن میں یہ جاروں بھامی دارات کھ واف تھے سموگڑھ کاسخت معرکہ جس میں وارا شکوہ فے شکت کھائی۔ اس میں ابراسیم فال اوران کے

بهائ اساعیل بیگ اوراسیات بیگ مجی شریک گفته و وون تو اس جنگ می شریک کمی شریک کمی شریک کمی شریک کمی شریک کمی شریک اور ابرا بیم طال نے شاہ زادہ مراد نجسش کا رفاقت اختیار کرلی جب عالم گریخت سلفنت برسکن بوگیا تواس نے ابرا میم ظال اور اس کے بھائ عبدالله بیگ کوابنی المازمت کا مشرف بختیا اور خلعت و افعام اور اصافهٔ منصب سے سرفراذکیا و شجاع کی بختیا اور والا شکوه کی دوسری حبک میں عیدالله بیگ عالم گیر کے ماری دوسری حبک میں عیدالله بیگ عالم گیر کے ماری مرکارسے اس کو مجنی ظال اور علا اور علاس عالم گرکے نویں ستال اس کوسر براری وو برا رسوار کا منصب علا بہوا و

ابراہم فال نے عالم گیر کے عبد میں بہت نزنی کی اِس با وشاہ نے اسے عبوس کے دوسر کے سال اس کوہ نے ہزار کی بنے ہزار سوال کا منصب وے کوشمیر کا صوبر حال مقرد کردیا ۔ اِس سے بعد لاہوں ہہار ، بنگال ، الدہ با و ، کشمیر اورا حد آبا و مجوات کی صوبر داری بر وقا وقا اُس کا تقریبوتا دہا ۔ میس عالم گیر کے اپنے اس مال اس کے منصب میں اورا صاف فہ ہوا اور و کوشش ہزاری صفی ہزار مواد کے منصب برفائر ہوا۔ اس نے دو تین مرتبر ترک طازمت کو کے شرائی افستار کولی اور ہرمرتبر سسمار مالم گیری سے اُس کا بین قرار وظیفہ مقرر ہوگیا۔ ایک مرتبر کی گوشد نشینی کے متعلق مقریب کی اور اس کا مقرب کے متعلق تقریب کے ساتھ معلوم ہرکہ رما تھ ہزار رو بے سالان اُس کا وظیفہ مقرر ہوا تھا ، عالم گیری سے اُس کا میتن نشین ہوا تو شاہ زادہ و عظیم الشان نے ایک بران ان اراضی کی بدوب بہا ورشاہ کوئن شین ہوا تو شاہ زادہ و عظیم الشان نے ایک بران ان اراضی کی بنا پر ابرا اہم خال سے مواخذہ کو ناچا ہا۔ گرخان خانان خابرا اہم خال سے خاندانی

د قار اور ذاتی اعزاد کا خیال کو کے بادشاہ سے مفارش کی اور بادشاہ نے اُس کو معلی مردان خال کا خطاب اور کا بل کی صوبر داری عطاکی - ابراہیم خال بیٹا ور پہنے گئیا۔ مگر بٹر صامنعدب دار صوبے کا بند دنست جبیبا چاہیے تقانہ کو سکا۔ اِس کیے اُس کی جگہر ایک ادرشخص کا تقریعل میں آیا۔ ابراہیم خال وابس اُکرابراہیم آباد مورہ میں مقیم ہوگیا۔ یہ مقام لاہورسے تمیں کوس کے فاصلے پر داقع تقاادر اُس کو ابراہیم خال سنے گیا اپنا وطن بنالیا تقا۔ دہیں چند عصفے کے لبدائس نے انتقال کیا۔ ابراہیم آباد صود ر وائے یا عالی تعریف میں خاتر نے ایک مثنوی کی ہی ہی جس کے جدشو میاں نقل کی حوالے ہیں بر

درین گھشن که ما نند مهبشت است مهوا مهواره چوں آردی ببینت است درسش جوں جہہ خوباں کشا وہ مفاین ازگل بهتا ب زیاده خزان را ،نیست<sup>ه و</sup> دراین گلسننان كه سرسنراست بهجوب باغ رينوال بگرفته سربرمرد و این دیس را کسے کم دیدہ باغ ایں چنس را بسان جنت الما وئ بهارسش بود ار حوض آئدینه کن رسنس چنا ره مسرو او از سرملبندا ب ومبده سنره ایش چوں خطِخوباں يء بہدرخمیارہ دارنگپ طلاکرد ا نارش خناره دندان نسبا کرد گهر إشی كسند نواره وانم مزاع ستقیم اوست م تم ربرما نب که می بنی بهاراست زد بیارین حواوث برکنا را مت

> نشاط افزا ست ایں باغ ثرِ ازِگل دبدول رافرت چوں ساعن برکل

ایراسم منا ل کے دوبیٹے زیر دست مناں اور تعیقوب منال شاہی منصب دار تھے۔ لیقوب خال جلوس عالم گیرکے اکمآ لیسویں سال موالے معالی عدور 6

جون بور کا فرج دار مقرر ہوا ا در آنچا موی سال سلطالد مدیں آس کے منصب یں ہرار سواروں کا افراد و اور مقرباً میں ہرار سواروں کا افراد فر کیا گیا ۔ بہا در نشاہ کے عہد میں وہ آن صف الدولر صوباً الم الم منظا۔ حس طرح ابراہیم خال کو آس کے باپ کے نام پرُ علی مران نما کا خطاب طائحا ، آسی طرح ابراہیم خال کے نقال کے بعد بیقوب نمال کو ابراہیم خال کے نقال کے بعد بیقوب نمال کو ابراہیم خال کا خطاب دیا گیا تھا۔

زبردست فان نے اپنے باپ کی نظامت نبکا لہ کے زبانے میں رحمے فال افیان اخیات اخیار کو لیا تھا، فون کشی کوکے اس کوشکست فاش دی تھی ۔ عالم گیری عمد کے اخیتار کو لیا تھا، فون کشی کوکے اس کوشکست فاش دی تھی ۔ عالم گیری عمد کے بیا لیموی سال دینی ہونا ہو میں زبردست فال صوبہ او دحر کا ناظم مقربوا۔ اور سر ہزادی دو ہزار دیا لفد سوار کے منصب پر فائر ہوا۔ اس کے بعد دہ بنجاب کا صوبہ دار مقربوا اور عہد عالم گیری کے آنچا ہویں مال سالہ جد کہ منازہ ہوا اور عہد عالم گیری کے آنچا ہویں مال سالہ کا مقدبوا کا منصب پایا۔ ہما ور ایک منصب پایا۔ ہما ور اور عہد منالم گیری کے آنچا ہوں برجن لوگوں کی میں ابھیر کا صوبہ دار ہو اور میار بزاری سر ہزاد مواد کا منصب پایا۔ ہما ور اور عمل میں اس اور خطاب ہوں کہ خطاب ہو نظر ہی آنھیں ابس اور میں سنگر ہوگا کو گر زبر دست فال آن مام نہیں ملکہ خطاب ہو نظر ہی آنھیں ابس اور میں سنگر ہوا کی اور لوگ بھی ساتے ہیں۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اب زبر دست فال کے فرزندادر زبر دست فال کے فرزندادر اس کے دونہ دار دی گائے۔

فَا رَبِّ كَارْ مَا مِنْهِ الْمُرْتِكِ آبادا جدا دكة حالات لَّهُ مَارِيحٌ كَى كَمَّا بِوس سيمبت فَا رَبِّ كَا رُمَا مِنْ اللهِ مَعْلَم عَلَم عَلَم عَلَم اللهِ عَلَم إِن اللهُ عَلَى عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم الل

كزادِكِتشمير وزيدة الواديخ ، جامع الوّاريخ ا مدمغة أح الوّاريخ سن سند سيّاء كيُّه بي -

تاریخ میں اب تک نہیں ملائے رود اور فارسی شاع وں کے کیٹرالتو او مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تا در غیر مطبوعہ تا در خیر مطبوعہ تن کرے جو میری فظرسے گزرے ہیں وہ سب بھی فائز کے حال میں خابوش صرف طبقات مثورات ہند کے مصنف منٹی کریم الدین نے اُن کے اُرد و دیوان کا ذکر کیا ہی اور اُن کے متعلق حرف برجید لفظ کھے ہیں ' صدرالدین محد فائز فرزندز براست فیاں کا یا اِس سے زیاوہ فائز کے بارے ہیں اُنفین کی معلیم نزیما۔ اُنفول سنے تیر اور اُن کے متعلق میں کی معلیم نزیما۔ اُنفول سنے تیر اور اُن کے در دور شاع وں کے طبقہ اُدل میں رکھا سے اور فائز کو میرخن ، انشا ادر برآت کے ساتھ طبقہ دوم میں مجدی ہوا در ایس طبقے کے متعلق محما ہے :۔

" اس میں اُن شعل کا ذکر ہی جمعیلم اُردی اورمروج اس زبا ن سکے سکتے - ا در اُنھوں نے الفاظ کریم کا استعال کیٹ قلم زبان رنجنہ سسے موقوف کیا۔''

سلوم ہوتا ہی گرکیم الدین نے فارکے کلام کا مطالعہ نہیں کیا- ور اُ اُن کے دیوان کا ہوسفے انھیں ہتا سکتا تھا کہ انشار اور جرات کا کیا ذکر فائز تہرا ورسودا ہے بھی کہیں پہلے گزرے ہیں -

فائز کی زبان کے علاوہ ان کی تعبق تحریب کجی ان کا زبا نہ معین

کرنے میں مدو دیتی ہیں۔ ہم اوپر کلیّا ست فائز کے خطبے کی وہ عبارت
نقل کر چکے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ کلیا ست سخطالی میں لیعنی ،
فرخ میر کی سلطنت سے پاپنویں سال میں مرتب ہوا اور سلاک لمارہ میں لیعنی محدث ہ کی سلطنت کے گارمویں سال میں اُس پر نظر نان کی گئی۔ ایسالاً ممناظرات میں وہ مرکا کے ورج ہیں جو فائز او یعنی علما میں امیرالامل صمصام الدولہ کوفی میرسے عہد میں اوقات میں تعنین خال کی نیابت فی میرسے عہد میں امیرالامرا صبین علی خال کی نیابت فی میرسے عہد میں امیرالامرا صبین علی خال کی نیابت فی میرسے عہد میں امیرالامرا صبین علی خال کی نیابت فی

ا در محدست و کی مرکارسے امیرالا مراکاستفل عبدہ عطابرا این ڈنلفک عہدین ا ناور شاہ کی فوج سے جنگ کرتے ہوئے مار انگیس نے فاکرنے اپنی ایک فارسی نثنوی میں باوت ہول کے عبرت ناک انجام کا فکرکیا ہی -اس کے جند شعریہ ہیں :-

براور د گیتی ۱ ز البت ب دمار خراج اذمشهان وگرخواستند نشستند برفاكب خوادى زتخت برفاك مذلت مرا برست و زاحوال ست بان سندوت ن زببدوے اعظم بتمتش نشست معظم برتخت سنشبى يانت كام برنت ازجهان بابترا را ك ملال دوروزے سرش با رافسرکشدید نها ده قدم برسب ديرجهان *ز وقشش رب*ود ند تای<sup>ج حسب</sup>لال يميد از جهال يتج حظ و فرج دوسسه مه نیا ئید عرسش م<sup>ی</sup>ر كه درملفنت غيرصديث أدبع بود عاقبت حال تبركسس مينيما

مضهانے که بودند گردوں دفار دوسر دوز ا درتگ آندا سستند در اندک زمانے چاگردید نجست بهال سركه شايان انسرشده من انجه مديدم نمايم سيان چواورنگ زمیب ازجهان خستگست شد اندر دوسه ماه دورش شام نشسته براورنگ ادبهج سال بس ا وجهال الشه سركت يد ب از دے چ فرخ سیرشدعیاں جها ن وا دری کروتاسفت سال زىيدو سے 4 مدرفيح الدرج بس ازوے بیامد رفیع دگر بس ال وسك محد مشر أمريديد براحوال این با به عبرت ببین

من آنهاکه دیدم بساسال نیت تمامش بجز چارده حال نیت کتیات فاتر کی ترتیب اور کمیل کی تا یخیں ، فائز اورامیرالامراصمه الدلا کی بے تکلف بلاقاتیں ، اور سب سے بڑھ کر شنوی کے یہ شعر وان سب بیروں پر نظر کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہی کہ فائز نے عالم گیری عہد کا اخری حصہ دکھیا تخا - اور وہ خدشا ہی عہد یں بھی موجود ستے -

إ فائرك إرملف كى داح أن ك وطن كا يتا بحى الخيس كى فاسر كا وسن التحريول سے الكا بہى - الموں ئے اپنے وطن كا ذكر صاف صاف توکسی بہیں برا ہو ملین ال کے کلام میں دہلی کا وکر اس انداز سے اور اس کثرت سے ملتا ہوکہ دبلی کوان کا وافن توار وسینے میں کوی نا تل نہیں ہوسکتا ۔ ان کے فارسی کلیا ت میں ایک تنوی تہان نامہ ہوجس میں نگمبود کے گھا ٹ پر، جو دہلی میں ہی مہدووں سے مہانے کا لا کرکیا ہی۔ تین شنویاں افترانامہ ، آتش نامہ اور حویلی نامہ ہیں جن میں سے یہلی نشنوی میں وہلی میں کذب وافتراک کثریت بیا ن کی ہی، درائی یں دہی میں اگ لگنے کی زیادتی و کھائی ہی اور تبیری میں وہلی کے مکان داروں کی مذمت کی ہی ۔ امک ٹننوی درگاہ تامہ ہی حس میں خواج قطب الدین سختیار کاکی کے عوس کے موقع پردیلی میں جو سیلا لگتا تھا اص كا حال نكها ، و - الكيب شنوى بي اميرالا مراسى باغ معمارت اور عام کی تعربیب کی ہر جودارالخلافہ لینی دہلی میں دافع تھا۔ ایک نتنوی میں شہر لا ہور کی تعربیت کرنے کے بعد کھتے ہیں ،-

مبنو فائز اکنوں کہ دہلی رواں دنیق تو لطعنِ خدا سے جہاں فائز کے دہلوی ہونے کا سبسے زیادہ کھلا ہوا ٹیوست اُن کی اُس شنوی سے ملتا ہے جوانھوں نے شاہ جہاں آباد کی تعربیٹ میں تھی ج مقدم الم

اش میں وہلی کے با زاروں کے بیان میں در بیبر، گرزی ، نخاس مغل بودہ اور قاصنی کے حوض کا ذکر کیا ہوا دراسی سلسلے میں الکھا ہو : -سیلے را کہ نامش مطائی ہو د تعبٰس نکوروسشائ بود مراخانه ده است درای طرف نهرست ا وراسراسرشرف مطھائی کا بیل وہلی ہیں اب کھی موجود ہیں۔ سعاوٹ خال کی نہر اس کے نیچے سے گزرتی ہی۔ یہ مہراب یا فی جارہی ہی گراس کے أثاراكمي موجدوبي اور اس كانام باتى بى - سعادت فال وبطان اللك محدظا بي عبد كا مشهورمنصب وارشا ، جوبيدكوا ودع كى سلطنت کا با فی ہوا ۔ ظاہر ہوکہ اُس کی بنوائی ہوئی نہر فائز کے ساسنے تبار ہوئ ہوگی اور اس بیں شک منہیں کیا جا سکتا کدا تفوں نے منقولا بالاشعرون میں اسی منبر کا وکر کیا ہی۔ غرمن کہ یہ دوس معاف بتاتے ہیں کہ فاتر کا مکان دہلی ایا مٹھائی کے بل کے قریب سوا وہ ماا کی جرکے کنا رہے واقع بھا ۱۰س مٹنوی کا آخری شعریہ ہی ا-چِ فَاكْرَ ٱگرسيرونسياكن برا يرست بربايد كمافكائ اس شعرت بھی ہے یات نکلتی ہے کہ فائز وہی میں رہتے گئے -فاتر کے اُروز وہوان میں بھی ایک منشوی کا موصور ہی وصف معنگیران درگاه قطب اور ایک، نتنوی کا سوشوع به تعربیت نهان نگهود. قطب صاحب کی درگاہ اورنگہود کا گھاٹ ودنوں وہی میں واقع میں ۔ ایک آروؤ غزل کے سقفع میں مجی دہلی فائوکراس طرح کیا ہی:-سفهروبی میں فائز اب ناہی نانی اس ول رہا سریجن کا مختصریه که فاتزے دہوی مونے میں کسی غیب کی گنجایش منبی ہو۔

سر کنیک وشائل ایر سے میاں اور اینتہا ایٹ کے فائر کی سکل وشائل ایر سے میاں کہا ہوگا ہے کہ دو ابتا ہا لاک دو ابتا ہی کہ دو ابتا ہی کہ دو ابتا ہی تصدیق بی استے اور جرے مرے سے وجیہ ہوں کے داس تیاس کی تصدیق بی فائر ہی کے بیان سے ہوجاتی ہی وہ اپنے کلیات کے تعطیم میں ایک میگھتے ہیں د۔

"حن ظاهر بهتريي صفات امت ودليل فو بي بالمن چنان چرد در مديث واردست و اطلبوالخير عند حسال الودي ازاي ما بيداست كرقيم منظردليل سور بالمن است ينوذ ماللا منها ك

اس عبارت سے صاف ظاہر ہی کہ فائز خوب صورت آدی سے اگر وہ خود برصورت ہوئے تو برصورٹی کو بدِباطنی کی دلیل قرار ندینے اور اس سے پناہ ند دائلتے ۔ اس سے میں انفول نے یہ شعر بھی انکھا ہی حس سے اس خبال کو اور تقومت بہنچی ہی ۔

زشت رو البندی باشد شریر قول و فعل او نباشد دل پریم فاتون و دخیسین سقے اور حینول کی طرف فعلی سیلان رکھتے سے اکفوں نے اسینے کلیا ت کے خطبے میں اپنی گرفتاری ول و تعسلت بدخو بان طاقت کسل کا ذکر کیا ہی اور رسالۂ مناظرات میں لکھا ہو کہ ایک مرتبہ امیرالا مرا نے اُن سے شکا بیت کی کہ آب نے بیکا طراقہ افتیار کیا ہی کہ دربار میں شرکت کرتے ہیں نہ میرے گھراتے ہیں اِس سلسلے میں مزاعاً بہ بھی کہا کہ کیا کہیں ماشقی کرلی ہی جو گھر سے باسر رہنیں شکتے ی فاکن نے جواب ویا کہ نی الواقع میں ہمیشہ سے باسر رہنیں شکتے ی فاکن نے جواب ویا کہ نی الواقع میں ہمیشہ سے باسر رہنیں شکتے ی فاکن نے جواب ویا کہ نی الواقع میں ہمیشہ سے باسر رہنیں شکتے ی فاکن نے جواب ویا کہ نی الواقع میں ہمیشہ سے

مانتن بيثير تقالكين

چنان قحط ما المعتمد اندر ومشق کریالان فراموش کردند عمش

اس مليه أب عشق وعاشقي كالبوش نهيس -

فاترتنے اپنی سشگفتر مزاجی اورصات دلی کا ذکر کی عگرکیا ہی۔

متلاً ایک تصدید میں کہتے ہیں ، -

اگر كدوريت ونغض ولغاق دردلها است بنرارشكركه اكينه دلم يه صفاست

بوكل شكفتكي افت ده لا زم طبعم اگرچ درول وما نم زجرخ كلفتها مت

فاكركى نظول سے ظاہر ہوتا ہى كدوہ ہرطرح كى صحبتوں سى سمياتے،

برقم کے علوں میں شریک ہوتے سے سیوں معیلوں کی سیررتے تھے، اور كليل تساست ، ناج رنگ سب كچه و يجت تق - وه اسبغ كريمي ناج

كان كي على كيت عق - كم ازكم ايك على كا مال تواكفول في خود نظم کیا ہے جوان کے بہال نوروز کے دن جوابھا - اس نظم کے

صرف چارشعریهال نقل کیے جاتے ہیں:-

یا فت ترتبب روز نوروزے مانام محلس ول افروزے

ولران برى زخ رعن على حول كل ولال بن وربك ما

برده سرمك قرص موش زسر عفوه ونانه مشان مهردل بر

صوت مطاب دنس گشت باند أنبره برجرخ طرح تص فكند

فَا كُوْ كَيْ سِيرِون سِي ظَا ہِر بِهِ تَا جِرِكُ ٱخْرِيْنِ الْحُول فِي وَقِق وَ

سرودکی تفلوں میں شرکت ترک کردی کتی اور "ونوشی سے ہمیشہ با مبیر

ك النا ساتى نامرك نام سائغول في ايك طول في شوى كمى جو الس ك خائے میں یہ بھی بتایا ہو کہ شراب اور ماتی ہ وارجوا مفول نے نیا ہو

مطول مكروان بدوكرش كلام

بودشرنب آس کار دیوانهسا

كهآنست بانر زلم گرا ز

حنين فكرت بخندام فأنببت

ندارد كس ازضميرم نجر

به ارباب وابل **موقدت** قسم

مرانشهٔ آن می اندرسراست

ارج زاريام دل خسسته وم

برايح ولم نام اوكت د ١٥

اُس سے اُن کی مراد کیا ہی - کہتے ہیں :-كەببيا رگوئ نباست دنكو

مده طول اربی مبین در گفتگو

مكن وصعبِ ساقى وساغ مدام

محمح نبيت لائق برفزا نها

زأتم الخيائث بكن احتراز

مراشوق ایس باده وجا منسیت

مراد من از با وه باست وكر

بدوردي كشان محبت قسم

كهار باوه مطاوب ك كوترا

برساتي اءنيزول لبنته ام

مبعشق على درجهال زنره أم

یوں تو فاکز کوان نشام مشغلوں سے کچھ مرکچے دل جیسی کھی جو اس زمانے میں امیری کے لوازم سمجھے جاتے کتے ، گرامی کو خاص منوق دوچیزوں سے

متنا ر ایک کتابوں کا مطالعہ ، وو مرے شکار - ایک مرتبرا فناسے گفستگو

میں امیرالا مرائے فاکڑست لوچھاکہ مطالعہ تو مؤنوف ہوا اب کسیا ننغل

ربتا ہی ؛ فائز نے جواب ویا ادکھے نہیں ۔اس میے کدوہ ہی چیزوں کی

طون طبیت ماکل کمتی ، ایک مطالع ، وه طبیول کے کہنے سے ترک

كرديا، وومرس شكاروه ورائخلافت سيكسى كوميرتنيس "درسالمنافران

فائز کی ذاتی وجابت اور مالی حالت اسام نہیں مگر

تريينه كم بنا مبوكه وه ها نداني اعزاز كي ملاوه فياتي انتيار كي كلك

مقدمه ۵ م

سے ۔ اُن کی دوہ ہر ہیں ، جو ہیں نے دیکھی ہیں ، دونوں میں اُن کے نام کے ساتھ فان کا لفظ موجود ہو ۔ اِس کے علاء ، رسال مناظرات کے سرنامے کی عبارت جوا و برنقل کی جاچکی ہو ۔ اُس میں اُن کا نام" نواب صدرالدین محدفاں بہا در اُ لکھا گیا ہو ۔ اس سے معلوم مہتا ہو کہ وہ نوا آب اور خانی کے خطاب پائے ہوے ہوے سکتے ۔ ان کے ایک شعرت ان کا صاحب ماگیر کے خطاب پائے ہو ۔ اور بر مجی معلوم ہوتا ہو کہ اُن کو جو ماگیر کی کھی دہ اُن کے استحقاق یا توقع سے کم منتی ۔ کہتے ہیں :۔

جاگیراگر بہت نہ لی ہم کوغمنہ یں مصل ہمارے ملک قناعت کا کم نہیں رتعات العتدر ك مقدم بن جوعبارت علرصاب ك تلاث م میں کھی گئی ہو۔اس میں پرالفاظ۔یٰٹ ہیں " مرا و سفسمت تقیم فن لیمل است ومقسوم جاگیراست وخارج قسمت امیزاده با اند! جاگیرے معاطیی فَاكْرُ كَى جَوِحَ تُلَفَى مِوكَى مَقَى أَسُ كَى شَكَايِت إِن لَفَظُول مِين مَجِى مَضَم بِهِ رَسَالًا مناظرات سے فاتر کی باع نشخصیت کا حال یوں بھی سعلوم ہوتا ہو کہ وہ امیرالا مرا کے حضور میں اکہ نووانمفیں ہے خطاب کرکے ، بے تکلفا نہ اور ب بأكا نه گفتگو كريكتے نفح ا و رُّنفتگو بھى اسپى حب ميں امپرالا مراكى ثوات ا وراُن کے مذمب پر ملے ہوتے تھے ،با دجود اس کے امیرالا موا فاکز کی الما قات کے مشتاق رہنے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جہیتے کے بعد ملاقات مبوی رجب فاتر رضست ہونے لگے توامیرالا مرانے کہا کہ مبینا بھر کے لعِداً ئے اور وتنی طِلد ہے۔ بیک مرتبر تین جینینے کے بعید ملاق ت کی نوبت آئ توامیرالا مرائے ننکایت کی کہ آپ نے یہ کیا طریقہ اختیا کی ہم کم نہ وربا رمیں پٹرکہیں کرتے ہیں نہ میرست پہرا ہے آستے میں سے الفاظ بتا

ر سيمبي كرفائزكو وربادا اي مين رسائ مهل متى -

فائز کے باب واوا کئی ایٹنتول سے جب دولت و ٹروٹ کے مالک علے آتے سے اس کا کھ حصد او فائز تک صرودہی بہنجا ہوگا۔ حد اُن کی لبعن تحريدوں سے بي يكان كى وش مالى لا افلها له بوتا ہى - اسپنے ايك دوست كو خطیں تھتے ہیں کرجو گھوٹا آپ نے بھیجا ہو وہ بمی بڑا منہیں ہی لیکن میسا سي سن الكما كتا ديرا تعيي - كلوال اجمالهو نواه كتى بى قيت كالموسلة برمية كمه باشدىكىن خوب باشد ، ايك خط ميركسى دوست كونكفت بي كمرايك بالمتى مطلوب بهى مكرمعمولى نربهو-بهبت اچها بهو-حب قيمت كالجى بهو-مف القر منہیں ہو دبرموتیت کہ باست دمضا لقرنبست کسی نے ایک محول سنگوا بھی ہے۔ اس کوچواب میں ایکتے ہیں کہ چندگھوڑے جومیرے یا سے عصر میں نے رہے ڈا نے ۔ اگر کوئی گھوٹا ہوتا نوسی ضرور مھیج ویتا۔ إِن تَوْبِروْل سِن صاف ظاہر مِوْنا ہوكہ فائزكا ايك زبانه كم ازكم اليا صرور گزر ہی جب ان کے اصفیل میں کئی گھوڑے بندھے رستے کتھے اور دروانے یر ہاتھی حبومتے کتے ۔ فاکر کی ج تصویراس کتاب کے ساتھ ٹ کے ما رہی ہے وہ بھی ان کی ٹوش حالی کا ٹبوٹ وسے رہی ہی۔ مگرخوش بختی اورخوش هالی توایک اصافی چیز ہی ہم جس مالت کوخوش هالی سمجے رہیے ہیں وہ خود فائز کے نزدیک خوش حالی ٹرکنی ، کیوں کہ نہ اُن کی ما لی حالت وہ کمتی جاگن *سکے بزرگوں کی رہ چکی گئی نداُن کو وہ منصبی اعز ا*ز عاصل تھاجداًن کے خاندان میں کئی نشتوں سسے میلائا تا تھا۔ اُن کی زندگی کا کچه صد الیسا حزور گزرا ۲۰ حبب وه کسی منصب برفائز شنطے اُن کو بر شکا بیت ہی کہ اس عہد میں نام ور خاندانوں کے افراد سبے روزگار

اور نیج گوانول کے دیگر برمرکاریں - سرکس وناکس کسی نکسی منصب پرفائز ہو کرفن وار اہنے حق سے محرق بیں اور غیر سختی لوگ یکا یک بڑے سے بڑے منصبوں پر بہتج ماتے ہیں - اس سلسلے میں دقعات المستدر کے مقدے سے نین مختصر اقتباس بین کیے جاتے ہیں جن میں علم صاب ، نو اور منطق کا تلازم ملی ظرار کھا گیا ہی -

" مراد برخطائیس دوخطاست ، کیے از با انداختن بزدگ زاد با ، دویم کارفرمودن برگدازاده با "-" سنتنی کیاست که دریس ایام محمر ازصدی منصب داشته باشد "-- "قفیه اتفاقی آنست که در بادستاه گردش شخصے یک مرتب مفت بزرادی گرد و وقفیه بهله طلب حی خوداست سیما از قوی نزے از نود یا

فائز کا ایک خط ہی ورجواب شخصے کہ احوال حصنور نوسٹ تہ ہووا اس ایس می دربار سے مالات کی خرابی کا نوکر اور نا اہلوں کے برسرا تہ تدار ہوئے کی شکامیت کی ہی ۔ لکھتے ہیں ؛۔

« آپنی نوشته بودند که مقدّمات دربارلسیار زبون برنظری گیر و کا رسکسے نمی شود ، برمہی است ، دولته الا رنالی آفته الرّهبال " فاتخر سنے اپنی نظموں میں حکم حکمہ اپنی سبلے کاری ، اہل کمال کی ناقدی اور ارباب فیتار کی بے امتیازی کی تمکایت کی ہی اور اپنی مسرفرازی اور نبندا تبالی کے سیے وعامانگی ہی ۔ مثلاً

عاقلان ارتببرنك فيمضطواند ابلهان مانجت دولت مجمر اند

| علم وكمال بيج نبايد مركارمن              | برابلي ببرخده صاحب متشام                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ندویم کے را بونود مہر ہاں                | نما ندہ کے ورجہاں قدرواں                              |
| مهرماً مل وراغب سيم وزر                  | ېمه وشمنِ مردِصاحب مېنر                               |
| مرفتىندا زايشان چوحيوال كنا <sup>ا</sup> | ب <sub>ه ا</sub> صحارب معنی زدار ب <sup>ا</sup> د کار |
| مبندكم نبيت برانش زعفوما جيم             | س كم باشتدنسب، زاميران قليم                           |
|                                          | چوں مجانیں کندلیج کس اور العظیم                       |
| ماصلےنیت بریالان رخطاب فی                | <br>برطات می شوم زمزمرُ بے نانی                       |

رقعات الصّدر کے مقدمے میں تکھتے ہیں:۔

كالبيه ادر برل ترقى مدارج كاباعث اورتفا وكابسب ردوي

مواہی افراط و تفریط کی مالت میں کہ اہل کمال کی طرح
تبرکا پا فو در سیان سے اکھ گیا ہی کوئ سم کی خوا آئن کیوں
کرے اور کمال کس لیے حاصل کرے اگرصاحب کمسال
ہو مبلے گا تواش کے مرتبے میں کیا زیادتی ہو جائے گا
اور اگر تا دان رہ مبائے گا تواس کے ترتبے میں کیا کی نہ مبلئے گا
خن فہم کون ہے ادر و بیجنے والا کہاں ہی بہی سبب ہی کہ
کمال کی کسا دبا واری بہال تک بہتے گئی ہی اور اقلیم خن
کی خوابی اِس حد تک کمنے گئی ہے۔ اگر سقول بات کہو تو کوئی
نوریٹ منہیں کرتا اور مہل کمو تو کوئی منے پر نہیں مارتا ای رتوجم
فاکر کھی کھی ابنی آمدنی کی کمی اور خرج کی زیادتی سے سخت پر نیان
توریات اور کہتے ہیں ؛۔

مراکرد دیوانه نگرمعاسش از آن رفته از نی سن انتان است مراکرد دیوانه نگرمعاسش دے لیتے ہیں کہ سنسب نه ملا تو انجھ اہما کہ ملال کی رو فی کھاتے ہیں ادرکسی سے آگے سرنہیں جھکاتے ۔

ہرد ہردوزی من وا دوحی زوج حلال برمال سنسبہ ازال دست آشنا بخم نفضل حق برجمان مرد ورز چوں مردم براے کورنی وسیم نت دوتائکم نفضل حق برجمان مرد ورز چوں مردم براے کورنی وسیم نت دوتائکم فی مردم براے کورنی وسیم نت دوتائکم فی مردم براے کورنی وسیم نالان نے دومری طون بیاری سے نالان نے دومری مردم میں میں مردم میں مردم میں مردم میں مردم میں مردم میں میں مردم میں مردم میں مردم میں مردم میں مردم میں میں مردم میں میں مردم میں مردم میں مردم میں مردم میں مردم میں میں مردم میں مردم

ہوا دل تنگ براس جال سے توقع کی نہیں اب دوسال سے کہ نہیں اب دوسال سے کہ کاری و بیاری بلا ہی فقیر اِن دو ملا میں مبتلا ہی شفا خانے سے اپنے بخش صحت مرا فرازی کی مگریں کھی خلست شفادے فاتر زاروس سی کو سلندا قبال کرائدہ کیں کو شفادے فاتر زاروس سی کو

ايك سنقبت مين يه موشعر ملتة إين : -

ت کوسودانے کیا ہی ہجوم چھائے مرے دل بہنمام غموم فائٹر بیدل کوں سرافراز کر سعت جا دیدسوں متانکر

یے شعرتائے ہیں کہ فاکر کری سوداوی مرض میں متبلا کے ۔ وہ اپنے دس المرا ملحقے ۔ وہ اپنے دس المراج مل ملحقے ہیں۔ اس المراج مدال را از سن طفولیت سودا ور مراج

غالب بود دا زخیا لات غیرتمنا ہی آل لحظهُ فارغ شهود-" آن کی بعض دو سر سی سخر پر دل سے معلوم ہوتا ہی کہ آن کو خفقان کی شکا بہت پیدا ہو گئی تھی دہ ا کیٹ نظام

خطير شابى طبيب كميم اللك كو لكفة إن :-

در مدادا ترا ید بیض ا ىمىيجا نَفَنُ طبيب ِ ز ما ں كدكى زنده سرنَنسُ موتيا زال خطاب توشد مكيم الملك بست اي حال لازم مودا می کشدخاطرم به درشت بنول مبده بإى كذنيال رسا ہروے درنظربہ خدیں رنگ تُدوِكَم نول جِ لا ل<sup>و ج</sup>مراً كمت ورتكيم وغنيه كل حفقال ارخيال بم نَسَيى برُده راسع برخارت دل ما تفع بخند مرا دري اثنا كررىد نسحة نرياق تقةبة تخشّ قلبُ مروح النزا با ید ایزائے آں بود کیمر

وس كے بعد ضنے كے ابر البي تحريف بي اور وہ يہ بي - ليشب على عِقْن

مرواريد يجرالتيس مبيد - كاه ربا عبز عمينك بصندل ، كافر ، عود ، زعفرا ن ، جزيلا - إخير تجميم لملك كوايك دورس قطع مي الحما محكم الكي مفة أي كانسخد استعال كيا- وماغ من ما تدك كاكس قد صب بوگيا بي بحب سن وماغ پريشان بوراگرتنقي وماغ صروري بي تو يوآب در كور كوري. ايكم مُنَّوى مِن ٱنفول في ايخا ما ليت زاد ذرا تفضيل سع بيان كما بي أم كي يؤثر بهاي نقل كيماتي بي:

نه وُوستے بيعام ونه خواستن ميکل شخط زباغات والأشكره محرفية لمبيسته ازاين بأكثار نه خواسش بدیدار سم پاید با كهشبها زفكرم نبرده استخواب نشستم ذكلفت به كني خول

زسودا چنال نند مزاحم خراب ککس دانگوم زکلفت جاب حاسم نانده چدو او انه با دلم وشخ دارو از فانه با ندبا پاغ رغبت نه شوقے برگل نه صيلي سوس دشت وصح ادكوه ندا دو ولم رشیعت میر شکار نهشوق ملاقات بم مابر ما ندارم وماسف بدرس وكتاب زوض فلك كشته مبا نم ملول

فاتن کے خطوں میں ایک حکیم المالک کے اس اور میار حکیم ومن الی م کے نام ہیں کچے شک منہیں کہ ملی الملک ، حکیم المالک اور موس مل خال سے ایک ہی وات مراو ہو ۔ ان خطوں سے سعام ہوتا ہوکھیموں کی فا نے ایک مرتب فائز کو دمار المسک بھیجی تھی ا ور ایک مرتبہ سرمہ ملیمان الک کے نام جوخط ہی اس میں ہی فائز لے اپنے مراق اور فقعا ان کا ذکر کیا آد-ای خط کا تھے حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہر:۔

" مهربان من چگوم وچه نوسم از احال کشیرال فتال مرابإ المال كمقل للبيتم كدازسن صبى الى يدمث بزا وردر واليست نتعونما يافت بود سركمشنة بادرجرانيست دنو إدأ آرز ويمبك

همواده درکشک جویت بسری برد با مول نوده واس مرکزوانیت در تن دقا دمانیم که طمسند برافلاطون می درمضی کی بست فطرانی که دیده وعقل نکته نهم که باساکنای سموات دست گریدال می سند بری القهقر اسسرکت پره مافظ ام که نوح محفوظ بود ی منست به با که این جا و میسرده او دم نسیا منسابل کان برد مین شیئاً ندکولا یک

فالزكى تورول كافار مطالع كميف سع معلى بوتا بركد ابنى بدكادى ، بيارى ا ما بی بے اطبیتا نی اوراہل زمانہ کی گروش سے بے زاری - اِن سب چزوں کے ممرعی افرسنے اتن کو خاعرت میں منا دیا تھا اور انفوں نے لوگوں سے ملنا منابهت كم كرديا عا - اوبداكا ماحكا بركايك مرتبانا كرتين مبين ك بعد امیرالامراس کے توانخوں نے یہ شکایت کی کہاپ نردربادس ملتے میں سمیرے بہاں اُتے ہیں - رقعات العثار سے مقدمے میں فائز نے سرے میاست ترک کرسے ایک نخلق دوسست کی صحبت پرقزالت کرنے کا سبب بیان کیا چو - یہ بیا ل ایمنیں کی زبان سے سنیے : -لترري عصرانج برنظرمي أيد ناديدتليت ومرجه مسموع ی منود ناشنیدنی واریخه سعل می اید تاکردنی - اگرنفی آب كرده منود برالینال مناق واگرتصدین ال منوده منو د مالا بطاق - على كل التقديرين باعث تصديع طرنين شود . . . بنا وٌعلبه مرك مجالست بمرئدوم وودست مشنق وانيسے محب كه بمواره بمنف است ٠٠٠٠٠٠ اضيار فرمودم ال

تقدمه ۲۵

اس کے بعداش دوست کی تولیت عبی میں مکی ہی ا درعری ہی میں اور اس کے نام سے کئی سنے بنائے ہیں۔ اِن معول سے وہ نام و بجرید اس کے نام سے معنی ہیں تنہائی۔ فائز کامطلب یہ ہم کدسب وگوں سے بانا جُدنا جوڑ کے تنہائی اورگوشنشین اختیا ارکرلی ہی ۔

فائر کی علمی استعواد انبان پران کوج عبور متناوه آن کی متعدد تعانی استعداد سبت البی کئی - فاری قائر کی علمی استعواد این در ان کوج عبور متناوه آن کی متعدد تصنیفوں اور ضخم فارسی دروان سے ظاہر ہی - وہ فارسی ادب بالحضوص فارسی شاعری، میں مبہت ویت نظر رکھتے سکتے ۔ اسپنے کلیات کے خطب میں ایک مگر لکھا ہی :-

" فقر توبب بناه دلدان ازقد ما داستا دان به مطالعه در کورده احوال بر کوب و مراسب کلام الیشان سنیده کیا است در کورده احوال بر کوب و مراسب کلام الیشان سنیده کیا بی اور است کی خصوصیات نهایت اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے اور ککھا ہی د۔ ککھا ہی د۔

دوطود وطرز مهریک مداست-کسے که مراتها مطالعه کشب بهریک منوده باشد برویوشیده نخوا به بود کل اسی خطبه میں دومسری عبگر اسپے متعلق تعکمته پایس:-دو اکثر مطالد کست اشعارات دان ی منود- زمینے کر فرش آمد در آن مکرنظم می منود ا

ان قوں کے ملاوہ فاکنرنے اپنے کلیات کے قطبہ میں ایرانی ساعول کی تصنیفوں کے حوالے دیے ہیں اور اُن کے شعر مختلف

موتوں پرکٹرت سے نقل کیے ہیں - انعوں نے اپنی فارسی شنولوں کوآن کی پی ورسے اپنی فارسی شنولوں کوآن کی پی ورسے اس کے است بھر اس اس بھر اس اس بھر شنوی مولای روم ومعراج الخیال ، بھر شنوی شاہ نا سئة فرد آئی وسکندر نامر نظامی مجھوی ، بھر شنوی خسروٹیری ز لالی و نظامی و بھر سے باتی ، بھر شنوی حدلقی شنای وہفت بھر نظامی و جا تی و الل و من فینی ، بھر شنوی مخزن الامرار نظامی ، و جا تی و الل و من فینی ، بھر شنوی مخزن الامرار نظامی ، فین میرسید ملی سنت کی بھر شنوی و جر نا مد محد تلی سنت کی بھر شنوی میرسید ملی میں سے بھر شنوی و جرن نما سے میرسید ملی میں ہے۔ میں برا بھر بھر اللہ اور و آئی و جرن نما سے میرسید ملی میں ہے۔

اس سے بھی فاری کے اوب منظوم میں فائنزکی وسعت نظرکاکسی قدر ایما زوکیا جا سکتا ہی -

فَانَزَ کواپنی فارسی وانی برنانه تھا اور فارسی نظم و نشریس وہ اسپنے ہم عصروں میں سے کسی کو فاط میں نہ للتے ستھے - اُن کا ایک خطع کے سیکے از مردم خطہ اُن کسی کشمیری سکے نام ہی جس نے اُن کے شوکو اصلاح طلب کر دیا تھا ، اُن کی اس خود لیندی کی غما دی کررہا ہی ۔ اس خط کا صوری حصریبا ں نقل کیا جاتا ہی اِ۔

" سموع کوال شد مرخیل بوندان مقام کوه ما دان و تخت سلیمان برزبان نا نفداصت جریان گفته که شوفلان اصلاح طلب است - دست بالاست دست بیا داست اگراین حرین دا قدش یا کلیم می گفت بجا بود توشعردا کی می گفت بجا بود توشعردا کی می گفت دفادسی رامیم می دانی - برجان می و به نزاکتِ مسی سوگسند در ناند هسم لوتعلمون عظیم که ددیس عصر کے دائی رسد تاجیس کله در برابرنظم و نشرین گوید و تو د در برخاری و که داخل قطاری این قدر با پردانست که برنکته نهما ا گرفت و گیر به جانتوال کرد - پابراندا در کلیم دراز با پرنمو د بارهٔ اشعار حافظ و صائب یا دگرفتن و بهمین فلاخو و دا بکته سنخ و شعرفیم قرار دا دن و و رازشیرهٔ عقل است و دلیل بکته سنخ و شعرفیم قرار دا دن و و رازشیرهٔ عقل است و دلیل حب شعوری بل خری و به جوبری - کلام من داز تصانیعت حب خاتون و پوسعت شاه است که تو نور د و نه از اشعار ما فظ سال آن و فقیر و المل است که تو خور ده این زبان فاری است از باری زبانان با پرشند یه با پرشند یه

اس عبادرت کا آخری جہا بتہا تا ہی کہ فاکڑ اپنے کو فا دسی ہیں اہل زبان سیجھتے سکتے ۔ وہ اصلاً توابرانی کتے ہی ۔ مکن ہوکہ آن کے گھریمی اب تکب فارسی بولی جا تی ہو۔ فاکڑ کی خودب ندی کے ثبوت میں اُن کی ایک عبارت اور نقل کی جا تی ہی ۔ وہ رتعات الصند آرکہ کے شخص کے شاخہ برسکھنے ہیں ؛ ر

" گلستا سیست بے خزان دبوستا سیستگافت " بہارش دائم ورنگ دبوے ریا دیش قائم ۵۰ عبارتش م برا رمعانی عبارتش ہو ہر برندگانی دو بیاج ا ہرا رمعانی " وانند النس کہ ہمہ دان اندکرازی قبیل نشات "

وبگرشیت - این مجهور نومیت به صورت حوبلیت . فہم بھاتش نے کارہمگناں مِل تحفہائیت لائق نرم خروسنال'' فاتزعرى زبان اوراوب برهي كانى عبور ركعة سق - وه البية دسالول مين حمدونست وغيره موتي مين لكفة بي اوراني فارسى تحریروں میں عربی کے اضعار و اقوال و مغیرہ بے تکلف لاتے ہیں اور لعبن اوفات لمبی عبارتیں عربی ہیں نکھے تھیے جاتے ہیں رتعات استلح کے مقدمے میں انسی عبارتیں کئی مگر سوجود ہیں - اِسی کتاب میں فاتر کے کئی خط شابل ہیں جو عربی زبان میں تکھے گئے ہیں - وہ سولی میں لگل کرنے کی قدرت بھی رکھتے سکتھ ۔ ان کے کلیا ت پس المعانت ك عنوان سي الطائيس منور اليد سوج و بي جن كا ببلا مصرع فادسى ا مد دوسراء بي ايو - ال سك الدو ديوالي مي الك غزل الحب سے سرشعرکا ووسرا معرع عربی ہی - اُن کی اُٹدؤ متنولوں میں بھی سات شعراس طرح کے سلتے ہیں ا ورایک شعر پورا عربی میں ہی · عربی زبان کے ملا وہ عربی علم یں می فائر کواجها خاصا دخل عقا ۔ وہ قرآن کی آبتیں بیش کرتے ہیں ا وراثن سےمعیٰ ومطالب بیان كرك ين اجتها دى شان وكمات بي - دسول كى مدينيس را ويول کے حوالوں سے سائے نقل کرتے ہیں اور اسلامی عقالی فقرادرتا ربح ے نزاعی مستکلوں برمالماز بختیں کرتے ہیں - انغوں نے امیرال ما کے پہال اہل علم کے محت میں مختلف مسائل برج مناظرے کیے اور الني حريفول كوجن مدلل بحنوست للجواب كركرديا أن يرفظ كرف ناتر كا بدوعو السيح معلوم بوتا بى -

مدر امهاب معيم برجال برزى حق فاندان س سروشهن جداكهم لرسنى المنتخ مهندى بين زبالمن است مناظ وں سکے سلیل میں فاتر جن مصنعوں کے قول بیش کرتے ہیں ان سے معلم ہوتا ہی کہ فرنقین کی ستندکتا بین ان کی نظرے گرد جی تقیں رسالہ مناظرات کے ملا وہ اُن کے دوسرے دسانوں میں مبی علیم علی کی بڑی بڑی کتابوں اوران کے مصنفول کے والے بگہ مبکہ سنتے ہیں۔ ريافييًات كي مختلف شعبول مين الماص كرعلم مبئيت مين فاتركو ا بھی دست گاہ ممل کتی ۔ایک دن وہ امیرالامراکے بہاں گئے ۔ویال امعاب کہمت سے متعلق بدگفتگو ہورہی تھی کہ ان کے غارکا منہ فلال مانب بقا اوراس میں دموب اس طرح بہنچی کتی۔ فائز آس گفتگو ہیں شرکیہ الوس اوروكت افلاك برمالها فد بحث كي - رفعات القدر س كي خط اليع شامل بي جن ميں فائز نے ريامى ادر مكيت كے خلف سائل بيان کیم ای ایک خط س حضوص کواکب کی شرح کی ہی - ایک میں شہا ب اور ذو ذنامبر کی حقیقت عجمائ سی - ایک میں روز اور فروز سک معنی بتاسے ہیں - ایک میں کسون اورخو ن کے اسباب سے بحث کی ہو ایک میں کواکب کے رنگول اور ال کے مزاجوں کا حال میان کیا ہی۔ الك خطي اس سع بحث كى بوكة ايك داخل عدد بويا نبي ادر ایک خطیس بر بتایا ہے کہ اقلیم سات کیوں توار دسیے سکتے اور دربع مسکون ستے کیا مراد ہے -ان خطول میں ریاضی اور مبنت کی ستند ا نترک اول کے افتبارات نقل کیے گئے ہیں ۔ فائز کے برسب خط اُن خطول کے جواب میں ہیں جن میں یہ سائل اُن سے دریا فت کیے گئے تھے۔ ان خطوں کے کمتوب الیہ تومعلوم نہیں ہیں نگر اُن کے القاب بتاتے ہیں کہ وہ ذی علم اور بلیند مرتبہ اُنٹاص تھے۔ اور اسی سے بہات مکلتی ہو کہ اہل علم کے طلقے ہیں فائز کریا منی اور مہیت کے ماہر سعجے جاتے ہیں فائز کریا منی اور مہیت کے ماہر سعجے جاتے ہیں ایک دسالہ مجم العتدر اور علم حساب میں ایک دسالہ مجم العتدر اور علم حساب میں ایک دسالہ مجم العتدر احتے ہیں :۔

" فقردا ازصغوس میل به علوم عرمیه لبیاد بود بیناننچه بفتد و سع در تحقیل آن خود را معا ف نی دا شت " (مخم القدر) د فقرما شوق لبیاد به علم عدد بوده و تحسب این نن شراییت در عنفوان مشباب نموده " (مخرم الفقدر)

عروض ، قافیہ ، معنی ، بیان اور بدیع بیں فاکر کوجو مہارت متی دوان کے کلیات کے خطبے سے ظاہر ہوجی بیں آکٹوں کے اِن فنون کے اس کمیات کے خطبے سے ظاہر ہوجی میں آکٹوں نے اِن فنون کے اہم سمائل سے بحث کی ہو۔ وہ عربی صرف ونح سے بھی نوب واقعت کتے داہینے زملنے کے توبوں کی ناقا طبیت کا ذکر وہ میں طنزیہ اندازیں کرتے ہیں وہ ڈیل کے اِقتباس سے ظاہر ہوگا :۔

" دربیش نحات ای عمرکه در رتبه کم از بر اخفش نیستند تواعد نحوی چنیس متبت است که کویندغرض از نخوصیانت ازخطا<sup>ک</sup> مفظی است در کلام عرب او مردم مهند محتاج برای علم نیستند زیراکه در زبان سهندی غلط نمی کنند و با زبان عربی کار ندارند ."

اسے فرح اپنے زمائے سے حرفیوں پرہی طنزکی ہی اوراس سلسط میں علم حرف کی اصطلاح ں سکے تلازسے میں سلفنتِ وقت کی برنظیوں کا دان اشا رسے کیے ہیں۔ ایک اقتباس لما منظم ہو:۔

"دو پیسٹی حرفیان این عفر کو ہیج یک کم از میدیویہ دزنجانی نمیست خوا مرت مرت میں است گردیوی میضیے بود کر حجل مرت مرت است کر درست متر دان این عفر موزن باشد وغیر سالم طرق دشوادع است کر از دست متر دان این عفر موزن است کر برسبب تدری کام ابل اس فرار شدہ اندو خالبیست و تا قیمی عہد دو مواشق اس ست کر ملفف انجاد دو تا میں عہد دو مواشق اس ست کی ملفف بر کذب است و ملتوی کار ملک است کر اصلاح است کی یا بدی

قائر سنے جوعلوم حاصل کے سکے ان کے سمائل اورا صطلا مات انھیں ہیں قدر متحضر کے کہ ان کی رعایت اور تلا زمے کے ساتھ لمبی لمبی عبارتیں کھتے چلے جائے کئے ۔ رقعات الصد کے مقد مے بن انھوں نے زمانے کی برائیال ، علم کی کسا و با زاری اور اہل علم کی نایا بی وغیرہ کا بہت طولا نی بیان رنگین عبارت بی اس طرح کے تلاز ہوں کے ساتھ کہا ہے اور ماشیے پر یہ سرخیاں دی ہیں :۔ الکلام نی الکام نی الی جائی ه ۲۹ معرض

انکلام فی البندمہ یا الکلام فی الحساب الکلام فی العلب، الکلام فی البخوم
الکلام فی النول یا الکلام فی النور الکلام فی العرب ریطولا فی عبارت
برطی تقطیع کے بیس شخوں پر تھیلی مہوی ہی اور اسینے لکھنے دائے ک
غیر معمولی علی استقداد کی شہا دت دسے رہی ہی ۔ فائز نے اپنے بیعن
خطیم و یس بھی مختلفت علیم کا تا از مرملی ظرار کھا ہی ۔ ال کے جونعاموج و
ایس ای میں سے ایک صرف و نوکی کی ایک منطق کی اور ایک ریافی کی
اصطلاحوں میں تکھا گیا ہی را تعنول نے رتبات الصدر کے مقدے
میں ایک مقام پر علم اور اہل علم کی فاقدری اذکر اس طرح کیا ہی کر کھندن عبوں کے
میں ایک مقام پر علم اور اہل علم کی فاقدری اذکر اس طرح کیا ہی کر کھندن عبوں کے
میں ایک مقام کی عالموں کے فام کی گئی ہیں ۔ اِس مقام کی عبارت ذیل میں
نقل کی جات ذیل ہی ۔

ويعلم سبرا ومعاف ومثل الملاطون ودعلوم مكبيه ومثل إمام ران کا در قنون کلامیہ (قیمنش؟) میں ژار نزمهر و کخواید شدی إس عبادت من عبى فاترً كى عام اوروس معاديات كامراع ماتا ہى-فانزكوكتا بول ك مطالع بوشق عفا اس كا ذكر الخيس كأزبان ست اوبر دوتین جگر کیا ماچکا ہو ۔ اس کے علادہ والنے ایک خطاب کی دوست کوستے الل كر ود بيرخص كوكوي چيزلسينديون اور محدك كا بون اور طالب علون كى معبت كسند ہو ي فاكنے اس قول كى تصديق ان كے عمل سے موتى ہو ان دخطالب ملوکائی کی معبت اس درجالب ندیقی که امیرالامراکے بہاں جن اللب علول كالجمع دستائقا وه اكثر السي گفتگوجيم ايتر يحق جس سے آن ك مذى عذبات كو تطيس لكتى تتى مكراس ك بادجددود قا وقا وبال جائے مزور سات ـ الله کے سوق مطالعہ کے سلسلہ میں ان کی اور امیرالا مرا کی فشاؤنقل کی جاتی ہے جوا مید ہے کہ ول صبی ست خالی نہ ہوگی ۔ ایک مرتب امیرالامرا کے پہال دوست بادی تعالی سے مسلے برہجنت ہودہی تھی ۔ فائز بھی اس مجلت میں مٹریکیٹ سنتے ۔ اُن کی فلسفیا نزگفتگوس کرا میرالامرائے ال سنے کہا المياأب مكت كى كم يول كابهت سطاله كرية الى ! فاترسف جواب دیا" آن کے مطالعے کا شوق تو تھا لیکن اب جیبوں نے مراق کی بیاری کے باعت مجھ حكمت كى كما ميں وطريت ، من كرديا جو - اس لئے إد صركي ونول س ان كامطالعة ترك كرديا يح- . بكين بياج كي بلها كام من اس بعي بشیان ہوں اس کے کہ الکے زمانے میں علم سے آدی کی عزت ہوتی لقى اوراب اس كا الثامونا أيح وترجم معلوم موتا أي كه أس جواب

ىلە دىمالىرنا فرات - تىلىپ ئالەت .

بس دربروه امرالا مرابرتوبین کی گئی ہی-اس لیے که فاترکی نظریْ آن کی علی مثیبت کچه دندی اکی علی مثیبت کچه دندی اکیک علی مثیبت کچه

"أميرالا مراخودعك نداشت وخودرا ازمتصوفه واللحقير

ميدانست . . . . . . عاللك ازعام تصوف بم جرك ندوامشت "

الم ترتبرا میرالا مرا کے یہاں یہ ذکر نظاکہ" خدا ہر خص کواس کی عقل کے موافق دولت ویتا ہیں۔ ایک دولت ویتا ہیں۔ اُل عقل کے موافق دولت ویتا ہیں۔ اُل فاقریف ای بات سے اختلامت کیا احداثنا ہے بحث بن مثالاً کہا کہ اگرالیسا ہوتا تو فال زبان میواتی جوبیل اورگدھے یں فرق نہ کرمکتا ہے اس بعت ہواری اورسراتش نہ ہوتا۔ فداکی دین کے لیے قا بدیت شرط نہیں ہی کہ تا بدیت سے لیے فداکی دین مشرط ہی کا دین کے لیے قا بدیت شرط نہیں ہی کہ تا بدیت سے لیے فداکی دین مشرط ہی کا دین کے گرسکراکرٹال کے اُل دین کے مقدم کے اُل دین کے اُل کے اُل دین کے اُل کے اُل دین کے اُل کے اُل دین کے اُل کے اُل دین کا کہ کے کا کہ کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ

عدم دین سے فائز کوفاص شغف تھا۔ ان کی کئی سے فائز کوفاص شغف تھا۔ ان کی کئی سے ایک کتا ب ہیں ہی ۔ ان ہیں سے ایک کتا ب ہیں چغبر عرب کے حالات نکھے گئے ہیں یہن رسالوں میں عقاد اور آصول ذہب سے بحبت کی گئی ہی۔ ایک رسالے ہیں امام عمر کے متعلق صدیثیں جمع کی گئی ہیں ، ایک کتاب ہیں واقعات کو بلایان کھے گئے ہیں، ایک رسالے ہیں دریت باری کے شکے ہیں، ایک رسالے ہیں ذہبی منافروں کی وواد ردیت باری کے شکے ہیں۔ ناگر کی یہ تھینیفیں تباقی ہیں کہ وہ ذہب اثنا عشری شیعہ تھے اور دہبت میں ایک میں کئی ہیں۔ ان کی حصرت علی شیعہ بھے اور دہبت ان کی حصرت علی شیعہ بھی عقا۔ آن کی حصرت علی شیعہ بھی عقیدت تھی ، جس کا کچھ افرا ذول کے شوروں سے کیا جا سکتا ہی۔۔

سه رسالمنا ظات على تالت سه دسالمنا فرات على تان

| بتش يور سفينه الثعار                                                     | مِرام زمنة                        | بت نقش ِ سينهُ ما          | بغيرنام على نبر  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--|
| <u>ا</u> ب نبارشد شعادین                                                 | جزمه وا                           | ے پری پیکران کم            |                  |  |
| <br>م بندهٔ خامِن خدا                                                    | بورعلی و کی                       | <i>غرنویت ب</i> وداو       |                  |  |
| رومسامبًا إن كن امست<br>                                                 |                                   | لًا شيرحن ا                |                  |  |
| ر<br>دازآنِ کن است<br>                                                   |                                   | ، ست رم فاترّز             | چول خلام علی     |  |
| ودال باشد                                                                |                                   | به فَأَنْزِسَكِين          |                  |  |
| من مرا پاجرم وعصیانم دسکازفغل حق<br>حامی فائز بدمختر لطعت وه پرجی دا مست |                                   |                            |                  |  |
| ی مرتضاع شو<br>را و هدلی شو                                              | مندا نامو<br>د ن <sup>ج</sup> ند  | گر کو درُه طح<br>سن زن بهت |                  |  |
|                                                                          |                                   | ا آماره زلبه لنائلت        |                  |  |
| بو <b>ل ک</b> ے بعد تکھتے ہیں :<br>†سمال نبود زمین<br>ان                 | جانت ين                           | را جانشین                  | بمجداد باير مراو |  |
| ند با اوہم تغسس                                                          | تأ تو <sub>ا</sub> ند <i>کش</i> ت | <i>اداداست</i> کس          | غیرصیدر کی سز    |  |

زانکه ۱ زیک نورن ان فائت نند می ال کیے مان و دگر صورت سنده مصطفا ومرتصنا را یک شار نیتی احول دوبینی را گرا ار الل بيتش برسيك وررا ودين دها كرديده جون خب سبين بزوایمان است حیب آلی او مرکز نبود بدا احال اه

فاتزك أدود ديوال س مجى مضرت على كى مدح ميس ايك نظم بحس

عنوان بح<sup>در</sup> در مدح شاه ولاميت عليه الصلوة وابسلام ك<sup>ا</sup> إ فاكرَ كى دلادت اور وفات كى تاركيس معلوم بنيس

الريد الله عركام الداده نبيس كياما سكتا،

من کے کلام سے بھی ان سے مین کا حال نویس کھلتا۔ ایک شنوی میں انخوالے جوانی کا گزرجان ، لمبعیت کا نسروه مهوجانا ، دنیوی لد تول سے کنار وکشی رلینا،

ا ورموت کا ناگز برہونا بیان کیا ہو ۔اس تنتوی کے چند شعریہ ہیں :۔

اه کرایام جوانی گزشت موسم اقلیم ستانی گزشت جلے تواں کرد بر کیخ خمول

استرش عشقم همه ماموش شد الهمئة فلن مُرنست كنا له

نبيت نوش ٱيند ومنبي قبل د فال

خواميش وحدت مردلم متدزيا د

د نوی میرددم و بی به دیر درمير من بست خيال حنو ل

خاط مُرهيش من انسرده شد

ال شعرو ل سے معلوم ہزام ہو کہ فائز شرصابیے کی مسرحد میں صروروافل

محمثنت دل انسهوه دخا طرمول فناركه تفريج فراموش سند دل نکشد گاہ سبوسے فتکار

زحرمهٔ مطریم آرد ملال

رقص وطرب گاه نیا پدسیا و ئى جون دل ئىڭ بېرسىر

ذون كتاب است نه خاط برول

تمع دل *فر*ده پژ مرده ست.

مقدم 40

ہوگئے تھے۔ کلیات فائز کے خطبے کی اباب عبارت اوپر کہیں نقل کی جام کی جام کی جام کی جام کی جام کی جام کی جس سے معلوم ہونا ہو کہ فائز کا کلام زیادہ ترجائی کے زمانے کا ہو ادراس کی تصنیعت سے بتدرہ برس بورمسنعت نے اس پرنغانائی کی ہو۔اب ہم کلیات کی ترتیب کے وقت فائز کی عمراگر ٹیس پنیتیں برس کی فرمن کری تواس پرنظانائی برس کی فرمن کری تواس پرنظانیائی برس کا قرار پائے گا تواس پرنظانیائی منزلوں کا قرار پائے گا مرود کی تیجہ بھی بہی تیجہ بھی تا ہو کہ فائز نے طرحاب کی ابتدائ منزلوں کی مسیر مرود کی تھی بھی بھی تیجہ بھی کہ وہ کس عرتاک زیدہ رہے۔

فارکی اول و است علی موت سی موت است می اولاد کا کوئی تفضیلی حال دّ معلوم بنیں۔ گر د تعات فاکر کی اولا و کا کوئی تفضیلی حال دّ معلوم بنیں۔ گر د تعات کے تو تعت میں درج کے جی سی موت کے میریزا حس علی خال المنا طب بر انشرف الدّولم به در فلف فواب معدرالدین محدخان میک مشت اند " اس عبارت سع ظاہر ہوتا ہی کہ فاکر کے ایک بیٹے میرز احن علی خال سقے جن کا خطاب انشرف الدولم به اور تقا۔ کو فاکر کے فارسی دیوان میں و و قبطے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہی کہ کہ آخو عمر میں آن سکے فارسی دیوان میں و و قبطے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہی کہ کہ آخو عمر میں آن سکے بیان ایک لوک میدا ہو آگر میدا ہوتے ہی مرکھا۔ "

ایک نظعہ میں گئیارہ اور دوسرے میں سترّہ شعر ہیں۔ اِن وونوں تطوں کے کقوڑے کقورٹے شعر نہیاں نقل کیے جاتے ہیں :۔۔

بعد عمر از تو لَد بهسر \_\_\_ جوش شا دی دسید تا افلاک درنفس چوں حباب الدورفت به دسے شدچ طفل اشک الملاک این سیا فرشت قیام مذکر و سید و شد رواں برعالم خاک دائیر مرگ برد ور لبغلش مرگ برد ور لبغلش میچوگفیش گز اشت در ته خاک

ایزدم دا د بعب عربیس شدچ موج دآل به ل مجوند طرب افزود در دلم ناگاه شدم از مقدش جیم توسند جیح مشتند در نفس مردم نند تحیّت زجارسوے بلند روے امید چل برونیاکرد نظرے جانب زبانه نگند جیم حاکرد و دیدطورفلک دیدہ ساکرد بارویگر سند

فائز کے ضیم کلیات اوران کے متعدور سائل کا حرف حون کئی کئی دفعہ بڑستے اوران کے متعدور سائل کا حرف حون کئی کئی دفعہ بڑستے اور تذکروں اور تاریخوں کی ورق گردائی کرنے سے کچھ منتشر کڑا بال سیں ۔ اُن کو مناسب ترتیب سے جوڑکرا یک فی انجسلہ سلسل بیان پیش کردیا گیا ۔ اُن اؤ کے اس قدیم شاع کے متعلق سردست ہاری معلومات کا کل سرایہ اتنا ہی ہی ۔

فائز کی شاعری

فائز کی شاعری کے محرکات فائز کی شاعری کے محرکات فارس کلام کی مقدار اُردوست کہیں نہ یا وہ ہی اور دونوں زبانوں ہی مشنویوں کی مقدا زغ لوں ہے۔ نہیں نہیا وہ شعر کی اور شفیں مجی ان کے کلیا ت میں موجود ہیں گروہ مقدار میں بہت کم ہیں سان سب صنفوں کیا م اور ان کے شغروں کی تعدا و اوپر تھی جا جی ہی۔ ان کی مشنویاں یا تعموم حیوتی حجوتی اور تعدا و میں بہت ہیں ساس سیت ان کے موضوعوں

كانتثار طوالت كاباعث بوگا مختقرا آمنا كهامها سكما بوكد ده زيا ده ترخار ج بيخرول سيع متعلق اوربیامیر شاعری میں شار مونے کے قابل ہیں-مقدار کے لحافات منزولوں کے ابد غزوں كائمبرىي - فائزنى اپنى غزل كو كائے محركات خود تنائے ہیں - دوائنیں كازبان سينيا-و ورعنقوان مشباب عدّت ورمواج وثويني ورطبيبت برمرته تمّام بوو معهد اگرنداً رئی دل وتقلق به خوبان طا تستی گسل علاده اک گر دیده - اکردر وصعن عشن نوبال شوسے و غزالے طرح می شد - رفت رفته مجوعة گرويد " (خطية كليات) « چول اکثر مطالعهٔ کمت استادان می بنود زسینے که نوش می ۲ مد-دران فجرنظم مى نود - بعد مدّستة م ترغيب سيح از د نقابر ترتيب أل متقرقات موج مثره ويوان مرتب ما خت ! ( خطائه كليات) اك اقتباسول سي سع بهرا اك تمام نفل سي تعلق ركميّا بي جن كام ضوع سق عشق بری بنواه وه غزلین پول ، نواه متنویل بول ، خواه کسی د دمری صنف کی نظمیں ہول۔ دومرا اقتيّاس غرال سے خاص طور برمقل ہو۔ مگرد ومری اصفاف سخن بریھی صادت ا آ ہو۔ انِ اقتبًا موں سے ضمنًا میھی معلوم ہوجا یّا ہر کہ فائر ندمشاء دن کی طرح ں میں غزلس کیتے تھے نه مشامحوں میں اینا کلام مستاتے تھے ، اسی کے مہا تھروہ اتنے بڑے د ٹناء بھی نہ سکتے کہ نود کھوس سٹھیے رسیتے اور کلام ان کاشہرت کے پر دں سنے اُڑ آبھیرتا۔ غالبًا ہی وج ہ ہں کہ وہ

فَا ثَرُ اور فَصِيدِه وَ فَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

شاع کی حیثیت سے غیرمود ف رہے اورشواکے تذکرے اُن کے ذکرے خالی رہے۔

مدا کی حمد میں ، تین رسول کی نوت میں ، اور چودہ حضرت علی کی منظبت میں ہیں ذیادہ ترفصید ، مناجا ' ہیں زیادہ ترفصید ، ن میں مرف آخر کے پانج سات بلکہ دوجار شعر مدح ، مناجا ' یا دعا کے ہیں ، باقی کل شعر تشبیب سے ہیں ۔ فائز نے اپنے کلیات کے خطبے میں اپنے خیالات کا اظہاریوں کی ہج ' خطبے میں ایک جگہ قصیدہ گوئی کے باسے میں اپنے خیالات کا اظہاریوں کی ہج '

میں نے نوگوں کی مدح منہیں کی کہ اس سے گدائی کی اور سے کہ اور سے کہ اور سے کہ اور سے کہ اور سے اور سے اور سے باد شاہوں کی فرمایش سے شعر کہتے کتے یا آن کی مدح یں حاکہ تقرب کا ذریجہ ہاتھ آسے ۔ میں اِن دونوں باتوں سے بری ہوں ، کہ اپنی نت ای چھوڑ جانے کے سوا کوئی نوش اور سطلب منہیں ہی ۔ بادستا چھیتی کے سواکوئی مدح کے قابل منہیں ہی ۔ بادستا چھیتی کے سواکوئی مدح کے قابل منہیں ہی ۔ بادستا چھیتی کے سواکوئی مدح کے قابل منہیں ہی ۔ بادستا چھیسے کہ موجیب تواب اور کا یہ نیس ہی ۔ دنیوی اغراض کے لیے موجیب تواب اور کا یہ نیس ہی ۔ دنیوی اغراض کے لیے استین منہیں ہی ۔ ہاں حسینوں کی تعرفیت کرنا اور ان کے خط و خال کے وصف میں مبالغ کرنا تیزی طبح کا باعث اور اہل دل کے نزدیک حسینوں کی تعرفیت کو باعث اور اہل دل کے نزدیک حسینوں کی تعرفیت کو باعث اور اہل دل کے نزدیک عائز ہی ۔ اس

ائی خطبے میں ایک دوسرے مقام پر فائزنے تصیدہ گوہوں کو حسب ذیل ہدایتیں کی ہیں ،۔

" نقیرکے اعتقاد میں لوگوں کی مدح کرنا در مل ندمیم ہی - تا ہم اگر شاعر مدرح گوئی مشروع کرسے تو اِن چند باتوں کا کما ظ رکھے - اول یہ کہ مدوح کے قابل مدح کرسے -

مثلاً بادشاموں کو خواجر ، مهتر یاسی الیے تفظیت یاد . کے جوال کے مرتب سے بہت ہوا درامیرکو نلک یا سلطان شکیے - ملہاکی مدے علم فینمانی درع سکے ساتھ کرے نہ کہ شہامیت اور شخاعیت کے ساتھے۔ م خلات ابل شمنيرسك كوان كى تعراهيف تسلط ، نلبه اورشها مست کے ساتھ کرنا بہتر ہی مردوں کی مدح میں حن وجمال کا ذكر زكرے ، مركمالات نفسائى كے ضمن ميں يوثلا كيے كه حن صورت اورنیکی سیرت دونوں رکھتا ہی ۲۰۰۰ میر قديم متناع خلفا اور الدك كى مدح مين سخا وت اور نتجاعت كا وكركيد مبت بيندنبين كرت عقد - اگرچ إس كارواج ہی کیوں کہ بادشاہوں کے بیے سخا وت ناگزیر ہی، ایک عالم آن سے بہرہ ور ہوتا ہی۔ اور ٹنی عست آن کے لشکر کے لیے لازم ہی ۔ لیس اُن کی سب سے بہترہ بہاں ہ انصاف اور ورع اور کمالات نفسانی اوراک کے نوت ا مرسیاست کے باعث فتنوں کا دفعیدا در مکوں کی آبادی کوئی الیبی چنزه*س کا مهدوت پرا*لزام پااتهام ہو<sup>ک</sup>ی ندنائی جانسے - نہ مراحظہ نہ کنا یٹر -عورتوں کی مدل میں من انفاوت اورفلق كى تعرليف ندكى جائے باكم عقت اوعصمت كى تعربية اولا بہو- قصیدسے کی ابتدا مبارک اورسعود نفطول سنت أراستدمونا عابي اورمنوس اورنغي كي نغطول دمشا نیست ، نباست. نبود) سے دؤر، کیوں کہ یہ بدنسگونی بو-

مبیاک اوپر لکھا جاچکا ہی فاتر نے صوف ندہی مبنی ا دن کی مت میں چند حجو اُن کی مت میں چند حجو اُن کی مت میں چند حجو اُن کی مدح میں کوئ قصیدہ نہیں کہا ہی اس لیے یہ سوال بیدا نہیں ہوتا کہ دوسرے تصیدہ گویوں کو آنفوں نے جو ہدائیس کی ہیں آن بردہ فوکس حد تک عمل کرسے ۔ گران ہوا تیوں سے اتنا فائدہ عزور حاصل ہوتا ہی کہ تصیدے کے متعلق فائز کا معیار شفید معلوم ہوجاتا ہی ۔

فائر کے صدافت لین میں بھی اور میائی کے اور سیائی میں بھی اور شیخ کے میں میں بھی میں کا یہ تول مشہور ہی کہ سیاست سے اچھا شعر وہ ہی جس کوس کوس کولوگ کہ بیں کہ سیج کہا ۔ وہ اپنے کلیا مت سے خطبے میں کہتے ہیں ہا۔ اس مجھ کو باکس ل شاعوں نظم کرتے ہیں ہیں کہ جو دلی کہا تھاں اور مناط باتیں کیوں نظم کرتے ہیں ہیں اور مناط باتیں کیوں نظم کرتے ہیں ہیں ۔ وہ سیم

مشنية

زرا أسك برُه كر بجركة آي :-

"عقل مندا دمی کو کید منرورت به کدم جون باتین نظم کرسنے میں اوقات صرف کرسکے آپ کلام کوعافلوں کی نظر میں سے قدر کرسے اور جا بلوں کو گم دابی میں مبتلا کرسے اور جا بلوں کو گم دابی میں مبتلا کرسے اور جا بلوں کو گم دابی میں مبتلا کرسے کو جو گئی ہیں ۔ اگر فدا کسی کو موزوں طبیعت عطا کرسے تو وہ بڑی باتوں میں مشغول محوکر اسپنے کیوں نہ نظم کرسے کہ جھوٹی باتوں میں مشغول محوکر اسپنے کلام کوسیا دیم بناوس میں مشغول محوکر اسپنے کلام کوسیا دیم بناوس میں مشغول محوکر اسپنے کیا

اس سلیلے میں فردوی بھائی، اور جائی کے کذب، بہتان اور مہائے کی مثالیں دینے کے بعد فرکز کئے ہیں کہ شاہ تاہ سکندنا مر الی میل بہتوں مذہبر وشیری اس کردی اور وی اگر ایس سکندنا مر الی جوٹ سے جوٹ ہیں ۔ اپنے اصول کے مطابق فاتر اپنی شاعری میں جوٹ سے جوٹ ہیں ۔ مدے گزرے ہوے مہالی فاتر اپنی شاعری میں جوٹ سے کام نہیں لیتے ۔ نظوں کی بہت نہیں ما میں بہت پر کلام کی بیاد مہیں رکھتے اور خیالی مصابین کے ملسی گل دست بہت ہیں بہت وہ جو کھی تکھوں سے ویکھتے ہیں ۔ کا فوں سے سنتے ہیں المرد کے ملاح میں کردتے ہیں اس کو اپنی شاعری کا موصور تا قرار وہیت آب المرک کے کلام میں کرتے ہیں اس کو اپنی شاعری کا موصور تا قرار وہیت آب المرک کے کلام میں کو وفر وفر کئی المرد کی موصور کی کا موصور کی تار وہیت ہیں ۔ اس کی کہا میں کو وہ کہا ہم میں کو اپنی شاعری کا موصور کی تار وہیت ہیں ۔ اس کی میں خرمعمولی کا وش سے یہ جی سیدھی یہ تیں سے وہ سے ہیں۔ اس کوں میں کی میں نے دیں سے دست نے دیں الموں میں کہتے ہیں ۔ اس کی رستی ہے نہیں سے وہ سے ہیں ۔ اس کی رستی ہے نہیں سے وہ سے نے دیں الموں میں کہتے ہیں ۔ اس کی رستی ہے نہیں سے دیں دیں سے دیں ۔ اس کی رستی ہے نہیں سے دیں دیں دیا ہے دیں ۔ اس کی رستی ہے نہیں سے دیں دیا ہے دیا کہ دیں ہے د

کی اس خصوصیت کاخوداعرّات کرلیا ہی اور کلیات سے خطبے میں ا تغول نے مدا من صداف کہ دیا ہی کہ میں نے دوسرے ناعول کی طمع مضمون کے لیے کوسٹنش اور فکر کھی مہیں کی ۔ سٹوق سے غلبے میں جو كيه ول بين أياب توقف لكهديا جان جرايك ايك دن مين سوا سواسر شعرا در المبیت ماخر ہوئ تواس سے بھی زیادہ کہ گا الے - آن کے اس الفاظ يا بين !-

" این بیج مدان برگزیه میتور شعرائے دیگرسی ونکر برا ت مضمون ككرور ورغابات شوق انجد به خاطورسيدب توقعت تح يرنسود ينان جاكثر ور روزے صد دبسيت وزيا وہ اذاك که دماغ چاق می بود گفته می سنند کا

فاتزنے اپنے کلام کی بے ساختگی کا ذکر ایک شعر میں کھی کیا ہر اور اس طرح کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہوکہ وہ اس کو کلام کی ایک بہندیدہ صفت شمخے تھے ۔ وہ شعریہ ہے : -

فائز جرزف آيند سخنها سے تومال بے ساختہ ہامتٰد غزل وشعر نومکیسر فاتخر کی سا دگی بیندی کا ظهار آن کے اس شعرسے کھی ہوتا ہی:-

حن بے ساختہ بھا تا ہو مجھ سرمہ انگھیاں میں لگایا نہ کراہ ا فائز اینے کلیات کے خطبے میں مخات فار اورشعرکے محاس اس دیان کا بیان کرنے سے بعد

و تمام اقسام شعري چائي كدنظم باريع بوقافي درست مول اسعنى مطيعت ميول الفاظ شيري مول اعبارت صادع الین اس کے سیمھنے میں وقت نہ ہو، بیان میں تکلف نہ ہو۔
حرو ون زایگرسے پاک ہو اور الفاظ سیم ہوں ۔ شاعر کے
سلیے لازم ہی کہ نظم کے طور و ترکیب کو پہنچا نما ہو۔ تشبیر کے
قاعدوں ، استعارے کی قسموں اور زبان کے محاوروں سے
واقف ہو ، قدما کی تاریخ اور نظم سے باخبر ہوا در مکسا کے
کلام کا تیج کرے اور اپنی طبع سلیم سے جزیل اور رکسی سے
نظوں میں امتیا زکرے اور چھوٹی تبنیہوں مجبول اشاروں ،
ناسیندیدہ ایہا موں ، غرب وسفوں ، ببیداستوں وں ،
نا درست محاوروں اور نا مطبوع محلفواں سے بر ہیں ۔
نا ورست محاوروں اور نا مطبوع محلفواں سے بر ہیں ۔

كريب " وترجم

خود میمی کوسشنس کی ہیج -

فا ترکے قارسی کال کا نموٹ ایک نونوں سے کیا ماسک ہووان کی

شنویوں کے کئی اقتباس اوپر جا بجانقل کیے مانچکے ہیں ، اس میے بہا ل عُولوں کے شعر بیش کیے جاتے ہیں : -

> برره عشق تا قدم روه ایم پش سردم از نالهٔ چهان آشوب دره محویاریم و آرزوستُ نمیست برخ سخن ما ست جمله در آلود فائز

بشت با به ملک جم زده ایم درصعب ماشقال علم زده ایم برخط مذعا مت لم زده ایم فاکز ازجوش عشق دم زده ایم

توکه ول کمیں ندادی مبرغنی جیرکا رداری جودل ارمیده من توکیا ترا رداری نگر ای نمیم گلتن خیرے نریار دارسی

> باخما رہیں نگہے من سردِ کا ۔۔ دامِ روز گا رسیت بحرت سردِ کا ۔۔ دارم گرتو با پسیر مغال دی زدہ رطل گراں

زدل خراب ماشق جيفم ، ي محار داري

د برخاد فر برگشش نه مردیمت بیربا<sup>ب</sup>م

دلم ا زوز بدنِ نو چوگلِ جمن سنگفته

فارورسیت زمن گان نگارے دارم مم چاکئینه نظر جرژن یارے دارم سن ہم از بادہ حیثم توخمارے دارم

کاش میگفت کے ہم زولِ ماسخے ذاں کربا خود سخے گفتی وبا ماسسخے گرچ در بزم تو گفتند زمر جا تخف روے دل بادگرے داشتی وجشم برا

| من میائے ویگرودلِ من جائے ویگر مست                                           | مرلحظ ام رفئح توسودات دیگراست                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| من میائے ویگرودلِ من جائے ویگر است<br>طوطی از حرف ِ توخامش که تکلم انبیت<br> | مرلحظه ام رفوکر توسودات دیگراست<br>غنچه حیران زوم انت که تبسم نهیت    |
| داری<br>سیست داری میانگل وشبنم مشعوجات رواری<br>                             | ویش دیدم که برگهش نوخوا <u>ه</u> داری                                 |
| مِنْفَی گل را بر رننگے کردہ<br>                                              | درگلستان تادر ننگے کرو ہ<br>                                          |
| درشبستان توشیع وگرا فردخمشهام<br>                                            | من كه ورسينيه ول الآتشِ غم سوفته ام.<br>                              |
| صرفية نوایش سوختن دمارم                                                      | يا ر دامشنيع انجن ويدم<br>                                            |
| حيراك بي محل اندب مالم بهار با                                               | شمينده شدزه رض نو الاله رار با                                        |
| بخب گل : رحبُّه مـنن رچ ن بنزيبالم مِرست                                     | نوبها بالمدركل بيدا باربير ما فاست                                    |
| است<br>برهاد کر بلبل می برواند است<br>                                       | ۔<br>نورشع ورنگ کل جوں دروغ جا ٹا شا<br>عاشق                          |
| چزی است کدوبدنو۔ برویول نڈ <sup>ر</sup> ما<br>                               | ىسىت آبادى آئىتە زىكىس رەخ تو<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| يا شاعرونِ شام فراول يا دِوطُن ؟                                             | وأل ولايمين الدعث توا ترسيتير كننديا و                                |

| ببل اندر گلتان خوش چغدور ویرانه با  | مرکے درگوشہ اندرخیات سرخوش است            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| گرِپ خور شید سزو گوشهٔ وستارِ ترا   | سربراويج فلك ازبسكهها دِنُوکشب            |
| ور مملکت عشق زخو بال خطرے مهت       | اقلیم حبون لا نبود آفت و د ا نم           |
| آداں که درکشور معنی غم و برائی نیست | ملک ول سریر راز فیفن سخن آبا واست         |
| بر سرمت مهست چیری (رر تار           | خیره برروس تو نظس به کنم                  |
| کرترا در دل د بورانهٔ ما جا باست    | مزن این نا دک فرگان بسوی سینه ما          |
| نظر ہوں :-                          | اب فائزگی چندر اعیاں الام                 |
| چون نشعلہ زوم درست بردامن فوبش      | ازعش توسونتیم ماخرمنِ خونسیشس             |
| چوں ما مدود اسیج کسے نقہن خولش      | ماریخبه زکیج نکت په فهم خو لبیشسه         |
| يك جنره خماشين فلاطول مشتم          | یک چند پیقل و ہوش مقروں گشتم              |
| ازخوش برول رفيم ومحبول كشتم         | دیدم چ دانشد دیج ا ڈال حاسل سن            |
| بردا من ایں واک عبث چنگ مزن         | باصلح درآویز و درجنگ مزان                 |
| برشیننه م فاطر کسے منگ مزن          | نواهی نامشی شکسته دل اندروب <sub>ار</sub> |
|                                     | * :                                       |

# فانزكا أردوكلام

آنزکی تصنیفوں کے سلسلے ہم اوپر لکھ اُسٹے ہیں کہ ان کا اُردؤ دیوان کو اُسٹونی نے سلسلے ہم اوپر لکھ اُسٹے ہیں کہ ان کا اُردؤ دیوان کو اُسٹون برششل ہی اور اُن کے اُردؤ کلام کی مقدار کیا ہی ۔ فائز کی رشاعری پر ایک مخترعی عی شہرہ بھی کیا جا چکا ہی ۔ ایس اُن کے اُردؤ کلا کہر نی نظر ڈوالی جائے کی اور اُن کی شاءی کی خصوصیتیں کسی قدرتفصیل کے ساتھ بیان کی جایئں گی ۔

فائز کی عرف ہو با مجازی فائز کی غزلوں کا عام موضوع ظاہری من ہو با مجازی فائز کی عزلوں کا عام موضوع ظاہری من ہی ، فائز کی عزلوں کا عام موضوع ظاہری منیں ، انسانی مجت کا تعالیٰ محبت کا تعالیٰ محبت کا جا ہے ۔ اُن کے یہا ں جس محبت کا بیا سے مائل ہو وہ وہی ہی جے جہ ہوس یاحن پرستی کہ سکتے ہیں عشق کے نام سے تعبیر تبدیں کرسکتے ۔ نتا یا دوہ ہی چارشعر ہیں سے جوعش سکے اعلیٰ تصور پر منالاً

فاکسیتی سجن اکھ کے کیا ہمٹن تیرے نے سرملبند مجھے

اسی طرح فائز کی غزلوں میں دوچاد شعوا کیے بھی باب سکتے ہیں ، جن میں
حن و مجمت کے علاوہ کوئ اور مصنعون با ندھا گیا ہو، مثلاً

عاگیرا گرمبہت نہ ملی ہم کوغم نہیں عاصل ہمارے ملک قناعت کا کم نہیں
فاہر کے دوست آئے نہیں گا وقت پر تلوار کا شاکیا کرے جس کوچ وم نہیں
معبوب کی توصیفت اور مخبت کے اظہار میں وہ محبوب سے براو راست
خطا ب کرتے ہیں ۔ بعدے شاعوں نے غزل میں معتوق کا ذکر اکٹر خمیر خائب

مقدم

کے ساتھ کیا ہی الیکن فائز کی غوال سخن افروطون گفتن کا تہمیں بلک خن بیشوق گفتن کا تہمیں بلک خن بیشوق گفتن کا مصدات ہی ۔

شالی مندیس اردوغزل گوی کاابتدای دورایبام گدی کازانه سجهاجاتا ہم سکین فآنزگوا پہا گئی کہنٹوق زیختا۔ وہ اسٹے کلام کی نبیا و بالعمدم وہرسے معنوں کے لفظوں اور فقروں پرمنہیں رکھتے ہیں ۔ تا میم بھی صنعت ابہام سے کام لیتے ہیں ۔ان کی ٰ یہا ن میں وہ سادگی ، نرمی اورلوج ہی جو بنزل کے لیے عروری ہی۔ وہ اپنا مطلب تمثیل کے پیرائے میں یا استعارے کے بردے میں بیان مہیں کرتے - بو کھ کہنا ہوتا ہی سیسے سا دسے ب تكلف اندازس كرويت بي مكراسلوب بيان كيداليا اختياركرت بي که اُن کی سادی سادی باتیس بھی تطفت اور انرسے خالی منہی*ں ہوتیں* ۔ اً زَآو مغفور و ہلی کے دؤرا دّل کے اُرُدؤ شاہروں سے متعلق تھے ہیں : ۔ " اُن بزرگوں کے کلام میں بکلف، تہیں ۔ جوکھے سامنے آنکھوں کے ویکھنے ہیں اور اُسے دل میں جوخیالات گزرتے بیں وہی زبان سے کرد بنتے ہیں ۔ ایکے یکے کے خیال، وفر دور كي تشييهي ، نازك استعارى بني بولة - إسس واسط الشعاريمي عهاف اورسية كلف اين ١٠٠٠، اس میں شک منہیں کہ اُن کے محا درات قدمی اور مفرون می اکٹرسسبک اور متبذل ہوں گئے ۔ مگر کالام کی ساوگی اور بے تکلفی الیی ول کو بھلی لگتی ہے جیسے ایکساحن خدا وا د مہوکہ اس کی قدرتی خوبی سزار مینا وُسنگارکا کام کر رہی ہی ۔ (أب حيات)

م ذَآ و کا یہ بیان فائز کے کلام پرحرف مبو مثال کے کیے ایک غزل کے حیند شعر ملاحظہ ہوں :..

ترى كالى مجه ول كول بياري لله دما ميري تخه من بس بماري لله تدى قدر عاش كى بوشي سجن مسى سائخة أرتجه كون ما رى ك مجوال تیری شمتیروزلغال کسند پلک نیری جیسے کسٹاری کگے نه جا نول توسا تی محت کس بزم کا بین تیرے مجد کون خمس اری گئے

وہی قدر فائز کی جانے بہت جے عشق کا رخم کا ری گئے

چندمتفرن شعراورسنیه به

حبب سجيل خوام كرسنة بي برط و: ترل عام كرست بي الدون وكاكل كودام كرت مي

مرغ دل کا شکا رکرنے کو ں

ب شوری ساری با ری به

محمیا باغ حبنین مو ر سوای می در در داری مهری نون در بردو و السر جو بها ميا المار برام والمسل الرامي بي لیلی تجنور کا فکرمسعرد ہوا۔

یا رمیرا میان گلشن آو 💎 نزت نور بچول تابراین پی وورا قال کے ورشا عوالہ کی ہرٹ کی ایک ارسا میں بھی ورووالم ، سواروگدار با رندی مشرق ، جایش وخروش که جو با کرو جوب کی واکول کے بیال اور ماشق کی مختبت کے انہارین کی ہجائے کا مکام میں گری پيدا جو ميائي جي مشد

ترجیی گاہ کر ناکتر اے بات سننا معلس میں عشقوں کی انداز ہوسرایا تعض لوگ غلط قبی سے اُردو اور ل بریراعتراص کرتے ہیں کداس میں معنوت ۔ خرکر ہوتا ہی ۔ لیکن فائزے یہاں معنوق کی نسوانیت بائل ظاہرہی۔ وہا*س کو* کہمی کم اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی ساری اوٹرتھنی وغیرہ کا ذکر کرنتے ہیں ۔ شلاً سورج كا حلانے كوں حكر جيوں ولي فاكر

ای نار توکبوں وھوپ میں سرکھول کھڑی ہج

عقل اسىغىمى بسادى يى تچه بدن پرجولال ساری ہی

گردشب کے سورج کی دھاری ہی اورهنی اودی پر کناری زرد مر اور اس سلیلے میں قبا اور اس سلیلے میں قبا اور چمرہ لینی پگڑی کا ذکر کرتے ہیں -منتلأ کیا زب داید سبمه نری سنرقبایر كيا خوب ترے سرپدلگے حير وسالو

كرنان كابنا بى نور دخ سوى چيره بى جوسرپ تجه ذرى كا فاتر کی غوالیں کے اس مختصر مجبوع میں کئی غوالیں الیبی میں جن کا موصف شروع سے آخرتک ایک ہو بعنی وہ غوال کی شکل میں سلسل نظیں ہیں وہ غوالیں یہا نقل کی جاتی ہیں اور سرغزل کا عنوان تجویز کرے اس پرورج کیا

عاتا ہو :-

# ایام محبت کی یا د

سیر کل زار و می خوری بری یاد حس کول بچه جا مهٔ زری بریاد مکل صد برگ و جه عی بریاد سسیر به بچول دلیلجری بریاد سب که تن رضت کیسری بریاد حس کووه سائیر بری بویاد دلال با دل کی بخه جمسدی بریاد؟ بات کهنا بی سب رسری بویاد جان ایام ول بری ہم یا د وکھتا تنہیں سوست کوں نظاں بحر خوب پھولی بھی باغ میں ترکس دہ چرا غال ہو، چا ندنی کی دات وہ تسا شامو کھسیل ہو لی کم سودیوا نا جگل میں کیوں نہ پھوپ اکوسسیہ مست امیری آنکھیوں کے حب تمن یاس فاتر آیا بھت

# جذبہ بے باک

منومیول سی رنگین بنگ دسا ری پختی اس بری

كفترانى ايك يجيىيس بتكصتامي جيون برى

چیری بین اس کی ارتشی رنبها و را ده کا

پر تھیو نے د کپور بنائی مہنیں وسی دوسری

س نے کہا کہ گھریے کی میرے ساتھ آت

کینے آئی کہ ہمسیل شکر؛ ست تو جرق

دھک ج کے آس کی بانٹرکو مکرط میں با توسوں

که زخی به وی درے کرتا پی کسخری

جِ ماليا أومرير أسے جب لگا كے كل ے ں کبنے نگی مغسل کی یہی دمیت ہو بڑی كم ديكى فاتر اليي حن مي مي سندني بيتين بركه بركد زعسنهم اوگري گري

## قب إكفت

ولف تيري موئي كمند مجھے اش بس با ندها ہر مبدسیدیے فاکسیتی سجن اکھاکے کیپا عنن تيرك في مربلند مجھ نہیں مگن ہے اور ای ل وصل بن تبراء مودمند مجھے عِك مين منهين اور كيونيند مجھ س گرفت رہوں ترے مکھ بر تون جلاتا المحبون سيند مجفح فائر اس طورست موابو الول

# عالم فراق

مجه پاس مجمی دو تدشمشا و مد آیا اس مگرمنے وو دل برامتاد ندایا ككش جري الكحيدال ميں لگے گلخن دونے ءِ سيركو مجھ سائھ برى زادنہ آيا وو ولبرجا دوگرصیا و نرکیا سانجه آئ د يو رن يي موا فكري خر فائتز كالمجداحال نكريا وندآبا آیا زمین یاس کیا وعده خلافی

#### اوصاب محبوب

خوباں کے بیج جانا ک متا زہر سوایا 💎 انداز ول بری میں اعجاز ہر سرایا

بل بل منك ك ديكي وكُنْ ك يطالك كر ده شرخ مجل ميسيلا لحت ز بهر سرايا ترجی نگاہ کرنا ، کتر اکے بات سننا محلس میں عاشقول کی انداز ہو سرایا دل کے تکاریں وہ سنہباز ہوسایا نىينول مىس كى جادد اللفال مېلىس كى يى<sup>نىل</sup> یارب نظر لا کے انداز ہو مرایا غزه انگراتغافل ، انگیبال سیاه چیل ا اروط شاعری برایک اعتراض میر کیا فائزك كلامس مقامي رنگ اما بوكدوه مقامي رنگست فالي ہج مگرفائز کا کلام اس اعتراض کی رؤے دؤر ہی۔ وہتنبیہوں استعارول اورلمیوں میں خاص مزدستانی چیزوں سے کام لیتے ہیں۔ مثلاً یلک کو کٹاری ے برم ، نازک ، گول بانہوں کو کنول کی طونیڈی ، ورکیلے کے گامجھ سے با بڑی بڑی آنکھوں کوکنول کے پھول سے فاسونتوال ناک کو چیے کی کل سے ا ولكش رفت ركومورا ورست المتى كى جال سيتشبيه وسية بي - إن تنبيون کی حیندمثالیں بیش کی جاتی ہیں ہہ مجوال تیری شمشفرزلفال کمت 💎 پلک تیری جیبی کٹ ری سگنے كنول ڈال ست ہا تەنگل سے جرن كنكب سول مسفأ واربجوه برك كينے كے كا بھے سے ملائم ووبات وكيوك مرهبات تق كيل ك يأث شیرینی میں ب<sub>و</sub> مگر شٹ ن عس دو ا دُهرتبیرے بیں جیول امرت بھیل نین ہیں زنگیں کنول سے اڑکھا اُل رنگ سول ہیں ہیربن مب گل سے لال

|                                                                | · •                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| کلی چیے کی ناک کو ہم سٹال                                      | بین ووکنول اور دوگل ہیں گال                                  |
| مورست چال تجھ نیا ری ہی                                        | <br>ترحبی نفزوں سے ویکھنا ہنینہیں                            |
| نه آمٹ باتے گر نجتی نه پیجن<br>ں وہ معنون کا استعارہ جاندہ     | سے اہمتی می دائق کمی آجو بن<br>مناری شاخری کے اتباع میر      |
| ،۔<br>قول عشاق کا ننسازی ہی                                    | اور ماشق کا جکورے کرتے ہیں<br>ان حکوروں سے دور روای جاند     |
| ری                                                             |                                                              |
| وں اور معاشرتی طرنیقوں کی طرف اکثر                             |                                                              |
| ر کی البسرا،حسینوں کے جمعے کو اندر                             | گیند ، خوب صورت عورت کو اند<br>گسنیما ، شب ہجرکے ایک بل کو ہ |
| یا سپس ناگنی بهر درباکی                                        | شعر ملاحظہ ہوں :۔<br>جوڑا تنہیں گلیند ہو کھیا کی             |
| کنویں کے گرد اندر کی سجانی                                     | مراكسا پنهاروال اک ایکھیراتی                                 |
| من اُس کا بھا پری سول بیش تر<br>* من اُس کا بھا پری سول بیش تر | البجيرا اندرئي سون لفقي خوب تر                               |

| مكاسول تېنىسروپ                      | رۈپ مىرىقى را دە                          | سس کی انوپ                                           | دل فریمی کی اوا آ       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| ئىنېنىي ۋىيى دوسرى                   | پر تھوٹ رپور) بنا                         | رنسبی رسمها و را در هسکا                             | چری ہیں اُس کی اُ       |
| و رمبین سول ور                       | کههرناردستی ۳                             | سبحسا حباده كر                                       | ہری اندر کی مانو        |
| ،رمبجاکی گھڑی ہو<br>تبسیاکرنا، وغیرہ | ہراپ گراس نس کو<br>اُرا کن کہنا ، تب یا ' | ران تری مخت بڑی ہج<br>ام رام کرنا ، نمو <sup>ر</sup> | ا وماں شب ہج<br>اسی طرت |
|                                      | ہیں ۔ مثلاً<br>ٹارمسبی رام را             | رنے یہاں نفرآئی                                      | بيرچنر بن تجمي فا       |
|                                      | برخ منہوڑے                                |                                                      |                         |
| سر جوبن کا<br>سر                     | ہوتبنی وہ بحب                             | اک پا نوں پر نگلا                                    | ره کخوا                 |
| ا فائز ف                             | ہوتینی دہ بحہ<br>بہیں اوراستعام           | میرصنعتیں تش <sup>ی</sup> د                          | فائزكے كلا              |
| ، بری سرخص جو<br>، بری سبخص جو       | حنائع شعرية رموقبوت                       | ما ہوکہ شاعر کا کہان                                 | کے منطبے میں لکہ        |
|                                      | رکهر میتا جر ود ایت ک                     |                                                      |                         |
|                                      | شاعر کی استعداد سن                        | لەالىپ كېي ېى بېكە بلكە                              | كيتا ةر حسالانا         |
|                                      | / /                                       |                                                      | . 1.6                   |
|                                      | شعتوں کا ہیان کیا ہے:<br>یا ۔اس طرح انخوں | *                                                    |                         |

کا نبوت دے دیا ہی اور بہ قول خود ستاع ی کا کمال دکھا دیا ہی مگر جیا کہ ہم اوپر لکھ ا کے بیں فائز کی زبان سلیس اور بیان بے تصنع ہو ۔وہ صنعتوں کا التزام نہیں کرتے ہیں۔ مگر کہیں کہیں کوئ صنعت آن کے يهاں نظراً مِاتی ہی - مثلًا

ہودے مروبا زاردامن کادیکھ گرگرد وامن کنا ری سکگے

ا یک بل جا نه کهبی نین سون ای نوریصر مستحک نه مهواس دل تاریک سون ای جدر بار دائن اوردائن، بذر اوربدُر میں تجنیں مخرف ہے-بچه وا م میں ای آموے حین بن ہی ناگز سے ہرگز منہیں اس طائر اندلینے خطا پر

تجه دیکھ فرہا د ای حش ا دا کرے رات دن مانِ شہریِ فلا عين اورخطا ، فرباد اورشيري مين ايهام تناسب بهو. نشکرسودا نے کیا ہوہوم چاے مرے دل پنمام غموم غمام اورغموم مي تجني لأحق اور سبب انتقا ت يكو-کخ سب پراس کے تھا زمیندہ طال سے وراز اس مو کرے سرکے بال مو ، كمر ، سر، بال مين مراعات النظير ياي-عثق کی آگ میں رہیے د*ن رین* یادتیرا مگر سم*ٹ در آ*ی مكر اور سندر مين ابهام تناسب اي ود أوهر كتي اس محجول ياقوت لال گل جوا اس غنيدلب كم الك لال لال اور للل مين مجني تام ہو -اش كالجيعشق هوا فرص ملين مِرگ سے اسء رتقا کو تھے نین

المجانی میں جیوں ابجواجی کو جھل کہ دیکھائن کوں پانی میں جی جاسے طب مین اور سین ، پانی ادر حل میں ابہام تناسب ہی -انبری اس صبح بنا گوٹن وخط شکیس مول سیرکرتا ہوں عجب شام دسحر شام وسحر

بهال شام وسحر کی تکرار دومعنون میں برد ایک سنی میں شام دسم

الم مفعول بن اور دوسرے معنی میں ظرفِ زمان

تشبیه اود استعاری کے استعال میں فائز خاص امتیاز رکھتے ہیں وہ مقررہ استعاروں اور ایمی تشبیر ل پرتناعت منہیں کرتے ملکہ اسینے مشاہد ہے ہے۔ مثابد ہے ہے مشائل مشاہد ہے ہے۔ مثابر ہے ہے مشائل مشاہد ہے ہے اور شئے استعارے ہیں۔ مثالاً مشائل ہے اور شئے استعارے ہیں۔ مثالاً مشائل ہے اور شن جہرے برگھال ملا ہوا ہی توابیا معلوم ہوتا ہی کہ شفت سے دین روشن جہرے برگھال ملا ہوا ہی توابیا معلوم ہوتا ہی کہ شفت سے

اندر سے چا ند مودار آو -

ايك حين جركن ك متعلق مكفة بين :-

سہبر چیات بمبعدت میں ساوا لاکھ میں محسن کا ہم ونگا وا این جومن سے بدن پر بھبوست نہیں ملی ہوئ ہم مکبوس کا انگارہ

كا كه مين تيبيا بيوا سي -

ا يك تحسين ميوك والى كى تصوير ويل كينية بي ٠٠-

مچرتی ہی ووسورج سی دن کول دردر میوال سول سے سرپارس جندار اجنی میوس کے چاند تا رہے سرپررکھ کروہ سورج کی طرح دن کجر

مُحرُّه بِحراكرت .٧-

سب مکورے کھنگر فانے ہر میے کوت ہی آ نیانے ہر ایس گرانے کا ایک مجر ایس کا نیا ہے کہ ایک مجر

جمع مو رُخوب شور کرتے ہیں ۔ اسی طرح اوبائن لوگ کھنگڑ خانے میں جمع ہوکر غل غل غل کے بین جمع ہوکر غل غل غل غل خانے میں کہ کھنگر خانے علی خل غل غل غل اسے میں ایک دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ کھنگر خانے میں ایک میں کچھ اٹسے لوگ بھی کھڑے مہوے ہیں جن کے میں ایک جمع ہیں ۔ ان لوگوں کو شمع سے تشبیہ دے کر آن کی بدن برکیڑے تک جمیرہ مانی کا نقشہ کھنے ویا ہی ۔ کہتے ہیں : ۔

بندی اور بازاری اش سنگ مین تن مرطون شیخ کھوے ہیں مثل شی ایک نوب صورت گوری جلی عورت کی ایری کو سرخی اور گولائ کی جنا پر نار گئی سے اور تلووں کو سرخ وسفید رنگ کی مالمبت سے سیب سے تشبیبہ دئی ہے:

فوش مناتھا اس کے پگ میں بائے زیب اطری ٹارنگی و وہ تلوے تھے سیب دل کی شاکل ہاں کے پگ میں بائے زیب اطری ٹارنگی و وہ تلوے تھے سیب دل کی شکل بازام سے مشابہ سوتی ہی اور بادام کے چھپلے پر باریک سوراخ کثرت سے ہوتے ہیں - اِن دونوں باتوں پر نظر کر سے فائز نے ایک احجیدتی تشبیر یہ بیدا کی ہی -

جید تی سب کودل کوں جون دام کرتی تھے بلک کام سورن کا اور کا مسورن کا گوری با نہوں کوشتے اور ہا کھوں کوشتے کو دوشاخہ فالوس کرائے اور تشبید ہے۔ ملاحظہ ہود

پایس شی شلوار زرنفست طلا گرنا فائیس دوشا خرگیر جلا فن باید شی شلوار زرنفست طلا کرنا فائیس دوشا خرگیر جلا فن بای خوش به کرست شاش به وقت شهر کا لطف زیا ده پُر تطف جوئی به و اگر وجشبه بین حرکت شاش به و توتشبه کا لطف اور برای دو اول باتوں کو نظریس رکھیے اور ایک نا در تشبیه بلاحظر کیجے و دریا کے کنا برے میلا لگا بوا بہ و سقیا حیکتی ہوئی بیت

مسین عورتیں رنگ رنگ کے کچرائے ہینے ہینے ہینے اور سے اور مراجا رہی ہیں ۔ فائز اس مخرک منظر کو تشبیہ ویتے ہیں ایک جاندی کی تھائی سے جس میں مختلف رنگوں کے جواہرات ڈھلک رہے ہیں رکیتے ہیں :۔ ندی پر شایاں ہی سمیں بدن جیوں روپے کی تھائی میں قاتلتے دین پر سب آوجتی تشبیہوں کی مثالیں تھیں ۔ اب ایک عقلی یا تخیلی تشبیہ مجی ویکھیے ،۔ اور ھنی اوری پر کناری زرد گردشب کے سورج کی دھاری ہو فائز کی تشبہوں ، استعاروں اور تم بحوں میں اگرا کی طوف دسی رنگ

اورهنی او دمی پرکناری زرد گردشب کے سورج کی دھاری ہج فائز کی تشبیهوں ،استعاروں اور تلمیحوں میں اگرایک طرف دسی رنگ پایا جاتا ہم تو دوسری طرف فارسی شاعری کا افریعی موجود ہم - جبشد شعر ملاحظہ ہوں :-

اس سائلة سرمان كومني كچه برابى يوسف سے يذكار برى زادكم منين

گوا سر پر کھڑی کھتی را دائیر کھیں یوسٹ کی عا ہم جا ہ اُوپر

ده سبوال نینجونی می و ساند موسته سامهود دو که دیکه ایاز

باسرنيبي مين نهية ن توجونو مين جيون عش مان

لیلی مجنوں کا ذکہ سسرد مجا اسب تماری جاری باری ہجر میں کا فیاں اسلس نفیع ہجی بڑی اور منفدا میں فائر کی طبیع ا فائر کی میں اس کا فواد سے کہنے ، زیادہ بین ران کے عنو ن مخذات .

ہیں ۔ مثنا؛ انورھیٹ پنگھٹ ، دصف عبالیون ، تعرفین جگن ، بیان میاد بہترہ ان رہیں ہیں کہی زیا وہ تر انعرب بہان مجمدو ۔ گرفا ترکی غراول کی طرح ان سب بہ بھی زیا وہ تر حُن اور اس کے تا ترات کا بیان ہم ۔ صرف وونفلیں البی ہم بن بن کے موضوع ورسرے ہیں ۔ یعنی ایک مناجات ہم ، ابک منقبت ۔ اسی طرح اگریان سب نفلوں کا وزن ایک مہیں ہم ، پورجی اُن میں اتنی مکسائی صرور ہو کہ وہ سب متنوی کی شکل کی ہیں ۔ صرف دونفلیں البی ہیں جن کی شکل کی ہیں ۔ صرف دونفلیں البی ہیں جن کی شکل دوسری ہم ۔ یعنی ایک منس ہم اور ایک بحطوبی ۔ یہ سلس بنا برد بلی شکل کی ہیں واور ایک بحطوبی ۔ یہ سلسل جن کی شکل دوسری ہم ۔ یعنی ایک منس ہم اور ایک بحطوبی ۔ یہ سلسل بنا برد بلی شکل دوسری ہم ۔ یہ بی ایک منس ہم اور ایک بحطوبی ۔ یہ سلسل نفلیں ثابت کرتی ہیں کرمی طرح وہ د بلی کے بہلے ارد دنظم کو شکل کے جہلے ارد دنظم کو میں ہمی مطرح وہ د بلی کے جہلے ارد دنظم کو بھی مطرح وہ د بلی کے جہلے ارد دنظم کو بھی مطرح وہ د بلی کے جہلے ارد دنظم کو بھی مطرح وہ د بلی کے جہلے ارد دنظم کو بھی مطرح وہ د بلی کے جہلے ارد دنظم کو بھی مطرح وہ د بلی کے جہلے ارد دنظم کو بھی مطرح وہ د بلی کے جہلے ارد دنظم کو بھی مطرح وہ د بلی کے جہلے ارد دنظم کو جہل کے جہلے ارد دنظم کو جہل کے جہلے ارد دنظم کو جہل ہی میں میں میں دوسری ہم کا دوسری ہیں ۔

 ہارے اوب کی تاریخ میں پرسسئلہ خاص اجمیت رکھتا ہی - اسیر ہی کہ اؤ بی تخفیق کرنے واسے اِس کوحل کرنے کی کوششش کرنے گئے - ذیل میں فائز اور وہ کی ہم طرح مزدلیں ورج کی جاتی ہیں کدان کا نقابل آ سان سے کیا جانے

#### فائز

انداز ول بری میں اغیار سر سرا پا ووسٹوٹ جھل جھیدیلا ھنا ز ہو سسرایا محبس میں عاشقوں کی انداز آدسڑیا دل کے شکا رس وہ شہبا زہر سرایا یارب نظرنہ لاگ انداز سری سرایا

نو ہاں کے بہتے جا ناں ممثا رہر سرایا بل بل مشک کے ویکھے ڈکٹ کے چالٹک نتر جی نگاہ کرنا، کتر اکے ہات سنن نینوں میں اس کی جادوزلفاں بیاس کی جانو غردہ انگر، تفافل ، اکھیاں سیا ہ جیجل

## وتی

دہ ناز ہور ادامیں اعجاز ہوسرا ہا اکسٹوٹے تجھنین میں دیجھا تکا ہ کرکر مبک سے اداشن سان جن کی ہوفرہائی مجھ پر قبل ہمیشیرول دارجہر ہاں ہو

خونی میں گل رخاں سوں متازیج سرایا ماشق کے مارے کا دندار تو سرایا تجد قلہ کو ل دیجہ بولے کو تا زہری سرایا توسن جور اوا زب اسجا نہ تھ سرایا جار نجش مجھ کو ل تیری آ و نہری سرایا سرحنید حسیب نظامر طائا نہ تھی سرایا

#### فتأثز

ان تحريسه وو ول براستاريدا ي

مجه پاس میمی وو قدیشت و نه آیا

گلش مری انگیباں میں نگے گلخن دوزرخ میا بخداکی دیوون بی موا فکریس آخر آیا نرتمن باس کیا وعدہ خلائی

جوسیر کومجه ساته پری زاد نه آیا و و دل برجا دوگر صب د نه آیا فاتز کا کچه احال مگر یا د نه آیا

وآلي

پھر میری خبر لینے وہ صدا دینہ آیا مدت ستی منتا ق ہیں عناق جفلک ماری کیا ہول جے دواں انٹکرلے وار سو جس غم منیں موزول کیا ہوکاہ کا مصرع بہنچی ہو ہراک گوٹ میں فریا دولی کی

شاید که مرا حال اُسے یا و نه آیا سپیرا دکه وونا لم بیرا و نه آیا افسوس که وه غیرتِ شمتاونه آیا ده مصرعِ دل جسب بدی دادید آیا لیکن وه صنم سننے کوں فرا ونه آیا

فنائز

جبوبلبل کا تجه فسندم به نثار که خزال کرد کھا وے اس کون بہار نین تیرے مہرستہ ہوسے مرشار کہ کردں سرقدم بیرجیو نثار ببر باکب نیرو بیر نگر ملوالہ دلِ عاشق نہیں ہے تک بے کا۔ سینہ غم سول ہو تیرے مہدوار

. من کس کریں نقد آب ورنگ نثار

گرچن میں حطیے وہ زشکب بہار

دیکینے کوں آسے ہزار بزر ر زخم دل پرہی مرسمسیم نے نگار عع ومدست سول سا فرسرتمار صودمت بوش حول جوا بيزار مثل عيدال أوحيتم تومريار

ببلال برط فت سول الط دور ين یا و تجمی خط سنر کی ای مثو خ حنّ سنے تیری آکھال کوبخشا ہی جن نے ویکھا ہواس بیری روکوں تھ درس کے خیال میں قائم تجه لب آگے ای مشتری طلعت آب حیواں کا سرو ہی بازار سكه بإيا بهى تجه حفيا سول شكست خانهُ ول هوا بهى أَنينه وار

> ای وَلَی اُس سوں حرفتِ ہوٹُن ٹر ہوچھ عو سوا مست حب لوهٔ دیدار

## ونآئز

ابرونے ترے کھینی کماں جورہ جفا پر

قرباں کروں سوجیو ترے تیر إدا بر

يا قوت كولا و المسامنين خاطريت كهيده

س کی نظر ای یا ر پڑے تیری مناہر

کیا خوب ترے سرید لگے بیریوہ سالو

کیا کیے وہوسے نسمہ تری سنرقبایر

تجد وام بن اکآموست جس بنار : وَفَائِرُ

سر كر منهيل أس طا برانداشينف بر

ڇاچي کو راتعيرَق کيا تجدونی اوبر آياجو كمربا لدهدسك أوجور وحفا ير ای شوخ نراجیو ہر گردنگ منا پر بوٹی ہنیں نرگس کی صنم تیری تیا پر عالم کول وہ کا کا ہ کیا اپنی خطا پر باندھا ہر جودل اُس ڈخ آئیڈنا پر محمد دیده نو س باریس ایک بار قدم دیکه انگهیال می به خوبان جهال کی که گیمی آئید به میخطکول دیا مشک ختن سول دشوار سر حیرست سوس و تی اس کا نکلنا

## فنآئز

دعا میری تجومن میں بھادی سگے
کسی ساکھ اگر تجھ کوں یا ری سگے
جے ذلف سیس ہے قرادی سگے
نری بات ول کوں نہاری سگے
بیک تیری جینے کٹاری سگے
اگر گرد وامن کسٹ دی سگے
نین نیری مجھ کوں خما دی سگے
خین نیری مجھ کوں خما دی سگے

تری گائی مجید دل کرن بیاری گے
تدی قدر عاشق کی بوجیے سجن
کھلا دیوے و دعیش وآرام سب
نہیں مجھ سا ادر شوخ ای من ہرن
کھواں تیری شمثیر وزلفاں کسند
موقع سرو بازار دامین کا دیکھ
طر جانوں توساقی کھاکس برم کا
دہی قدر فائز کی جانے بہن

ولي

اسے زندگی عبگ میں مجاری گھ جسے یارجانی سوں یاری گھ جسے عشق کی سبے قرادی سگے بہارے تری بات بیادی گے رقیباں کے دل میں کٹادی گھ جے عشق کا تیر کاری گئے نہ چھوڑسے محبت دم مرگ تک نہ ہو دے اسے عبگ میں ہرگز زاد ہراک وقت مجھ عاشقِ زاد کول د کی کول کہے تو اگر میک بجن

## ت أئز

کمان دوما شقال کا قدر دان مهر بهت ناکِک مزاج و بدز بان مج عجب اس نوش یقا میں ایک آن مج براک پلک اس کی مانندسنان مج صفا اس کی کی سراک پرعیاں ہج فدا کے فضل سول وہ نکترواں ہی سجن مجر پر مبرت نا فهر بال ہم کہوں احوال دل کا اس کوکیوں کر مرادل بند ہم اس نازئیں بر عبواں شمشیر ہیں ووزلعن بجالنی جندر ہے وقر ہم اس پرر آگے سمھتا ہم تریب اشعار ونا کڑ

ولي

بررنگ شعله سرتا پا زبان ہی کسند گل بھا و بمب لان ہی کسند گل بھا و بمب لان ہی ماری راستی پرمب رہاں ہی وفا واری بہا یہ سے خزاں ہی موا ہی باغ ہی ایس بی دو ابر وکماں ہی خفا کرنا وقت کا استاں ہی حفا کرنا وقت کا استاں ہی

صنم میرا نبیث روش بیاں ہی نظرکرستے میں دل اس کا لیا ہول بجا ہی گروہ سرو گلشین ناز وفاکر حسن پر مغرور مست بو سنم مجھ دیدہ و دل میں گزرکر مہوا تیر ملامست کا نسٹ نہ آئی اس کی حفاسول نوٹ مست ک

ون أئز

نفر کرد کیمودو آجو تین جی شجھ صورست شناسی بیج فن جی

مرا محبوب سب کامن ہر ن ہر منہیں اب ماک میں ولیا اور ساجن مگر وه دل بر جادد بین بو مشکار آگر کرد یه کدلی بین بی مرا ساجن بهب ر انجن بی سبی دلیانے میں اس مہ نڈکے میسے دہرانے دل یمی ای ای کرے دشاکیہ گلٹاں دل کو فاکڑ

ولَي

سنن مصری ولسباکان ین ہی نرسہ ابرو کہ جیں جن کا وطن ہی نری صورت کہ یہ رشک دین ہی تری باتاں ہی بنگامے کا نن ہی سنن نیرا ہراک ورز عدن ہی جبیں نیری مجھے صبح وطن ہی اگریے شاعب پر ملک وکن ہی یہ رّبل زنگی و خط مشکب ختن ہج مرے پر کھنیجے ہیں تینم سندی ہوئ ہیں دنگ تصویر فرنگ دیکھ وسے تیر۔ نین ہیں کا نورو دیسی ترے لب میں وسے تعلی بذشا تری بیز دلف ہج سٹام غرز بال حلی ایران و نولاں میں ہی مشہور

لقب جس شوخ کا جا دونین ہی بر رنگ داغ دل خونبی کفن ہی مہار عاشقال و ه گل بدن ہی صدا سے ولاں فر ہاد فن ہی نظر میں جس کی وہ شیر زین بی بنال سرو زمیب صب بی بی اگر اس غیم روستین کی لگن ہی گراس غیم روستین کی لگن ہی سدا اس کی زباں بیر یہ بین بی

شکا را نداز ول وه من برن بح موا بی جوست بهید لاله دویاں نہیں درکارگل گشت جمن نار کرے گی سنگ ول کے دل ہیں فقش بجا ہے اس کو کہنا خسرو وقت تراقدای مہب رگسشین نا ز خودی سوں اوّلاً خالی ہوا کودں غلام و فدوی درگا چاہمسد ہوا جو خا دمِ سٹا ہِ ولا بیت 💎 د کی ہجر والی ملکب سخن ہجر

غرب خول محصول تابه دامن ، و دل فریبی میں اس کو کیا نن ہو وہ بناگوسٹس حبع روشن ہی ده نین کسی بلاے ده زن بر فأتخز أشت خوش اوا مسريجن بح باد مسيسرا ميان گلشن ، ٢ دل لیما تا ہو سب کا وہ ساجن تا سے جیوں کرس اس کے علقہ برگوش اس نظارے سے سی شہرم یے کیا بیاں کرسکوں میں گٹ اس کی

نین عقل و برال کی دوزن سی

سه محدترا صا صن مثل د*ار*ېن <sub>بې</sub>

كه فنِ عاشقى عجب فن ﴿ ح راه زن که چراغ روسشن بهو کہ دل صاف مثل دریں ہو بلبیلاں کا معام گلشن ہو غمسنارة جثم باررونان ببي دوستال کا رقبیب دشمن ہی گرچه مقدار حسینیم سوندن : د

عارفال پر سمینیه روش سی وشمن ویں کا وین رشمن ہم كيوں نه مو مظهر تجليً يار عشٰ بازاں ہی بخدگی میں مقیم سفرعشٰق کیوں نہ ہو سنکل بارمست دست رقیب کوای بال منگ جتمی برداه بےلھری

مجھ کوں روشن دلاں نے دی ہی خبر گھیر رکھتا ہی دل کوں جامر تنگ عشق میں شمع روکے حلتا ہوں ای ولی تینج غم سوں خوف نہیں

که سخن کا چراغ دوش ہی مگسنین دُور دورِ دامن ہی حال میراسبھوں ہے روشن ہی ماک ساری بدن ہے جوشن ہی

#### فنائز

مرے دل نیج نقش نا زئیں ہی کمر پر تیری اس کادل ہوا محد جو کہیں اس کادل ہوا محد جو کہیں اس کے حق میں کم ہی جہیں مارے اب مرکب فی میں سارے اب مرکب محمد ہی موشکا فی میں مہارت نظر کولط عن کی ای سٹ انترا ا

گریہ دل منہیں یارو کلیں ہی تراعاشق بہت باریک بیں ہی بری ہی ور ہی روح الا بیں ہی نگریں من کے کرسی تسنیں ہی جونت دل محوضط عنبریں ہی ترا فاتر عسنلام کشریں ہی

ولی

خطریا قوت سوس نقش نگیس ہر رکذا نہال فد سے رو گل جبس ہر رکذا اگرمٹ تا ق فردوسس بریں ہر مصور یو ۱ واسے نا زئیں ہر گھ میری سے دا بارکیہ بیں ہر مشال شہر برروح الاس ہو نگھ تیبری کہ جا دو آصنہ یں ہر

ترے لب ہر جو خط عبریں ہی جس کی اس اوا کی جس کرانے باغ خوش اوا کی کہو زا ہدسے جاوے ہی گئی ہی مرکز نہ ہو تھے کمر کوں ہمیشہ دیکھتی ہی تجھ کمر کوں مرے حق میں عنایت نامئریار کرے اک آن میں حالیت نامئریار کرے اک آن میں حالیت نامئریار

غدم ع

ترے گلگوں کا یہ دامان ڈیں ہی خیال اس خال کا جہ دل نشیں ہی زباں پراس کی ذکر آ مسنسریں ہی منہیں گل برگسگلٹن میں ای لائن سوبداکی منط جادے نہ ہرگز ولی جن نے سنام برے سخن کوں

## منتائز

موسم عیش و نصل بازی ہی قبل عشان کا منسازی ہی عشق کے نن میں فیزرازی ہی طور یاروں کا پاک بازی ہی سے نام مور زمانہ سازی ہی سے گنا ہاں کا قتل بازی ہی

اکر سجن و قت مال گداری ہی ان حکوروں سے دوررہ ای جاند اس قلندر کی بات سہل نہ ہو جم کہ تریس مجھ نہ کر وقیباں سوں عاشقاں جان وول گنواتے ہیں مائٹر اس خوش ادا سریجن یاس

ولي

#### منتايز

عقل اس نے مری بساری ہی زلفتسی ول کول بے قراری ہی سب کے سینے کو چیبید ڈالا ہی 😁 بیک تیری مگر کیٹ آری ہی گردستب کے سورج کی وصاری ہی تیری مراک ادا بیساری بر مورسے جال تجہ نسیاری ہو

تجد بدن برج لال سساري بي بال ویکھے ہیں جب سوں میں تیرے ا ونهینی او دسی پرکناری زرد قبرولطف وتبتسم وخشده ترطي نظووس سے ویکھٹاسنسنس

کرن سورج کی ووکنا ری ہی کیا رین جب کی اندهیاری ہو دلِ عاشق میں زخشیم کاری ہو یه پورت ملک عشق نواری ہی نغمة بزم وصسل نارى پى اب تماری ہساری بارٹی ہو برنصیحت تنن ہباری ہج راست ون ول کوں لوشاری پی عقل فاتزكى أن بسباري ہى

ومعوب سايو كبول نارى بهح حوي رقيبان سول أناتهنين ووجاند نہیں اٹر کرتا صبر کا مرتب م کل باغ حبوں ہی رسوائی خن ول باده و جگر بهر کساب يلل تعينون كا ذكر سسسرو مينا. لمنا عاشق سوں ہی بہانے سول محكوب مست جانو يا وسول غافل ول بزیعا شنت میری رلفا ل پر

دل کوں تھے باج ہے فراری ہی جہم کا کام اسٹ باری ہی

بے قراری و آہ و زا ری ہی رنگ دل کا فراق میساری ہی می رنگ دل کا فراق میساری ہی میشر گریا ل کا نمام حباری ہی میرنگہ تخصیب میں دہ سزاری ہی میرنگہ تخصیب و کسل دی ہی میری انگھیاں سوں انٹک ہاری ہی میری انگھیاں سوں انٹک ہاری ہی میں کئے ری ہی میسی کے باتھ میں کہ ری ہی کہ ری ہی کہ ری ہی کہ ری کہ ری ہی کہ ری ہی کہ ری کہ ری ہی کہ ری ہی کہ ری کہ ری کہ ری کہ ری ہی کہ ری کہ

سنی فرقت میں مونس وہم دم است ای عزیزاں مجھے نہیں برداشت میں سول بچھ فراق کے ساجن فرقی سے ساجن فراق کے ساجن فراق کے ساجن منت ہے گئی ہوں ببیار ہوں وکی منت ہے گئی سول کیا ہج مست بچھے کوں سب گراول میں گئی سول کیا ہج مست بچھے کی سول کیا ہج مست بچھے میں گئی سول کیا ہج مست بچھے ابر دسنے بھے کوں فہل کیا ابر دسنے بیتیری صورت میں اب وی نے بیتیری صورت میں اب وی نے بیتیری صورت میں اب وی نے بیتیری صورت میں ابر وی نے بیتیری صورت میں اب

## فنآئز

سرهٔ سوال حن به رساتپن میں آ خنداں ہوکرسٹکل کی سفت ٹکٹن میں اکودل رہنسہ غادت ہاں اپنے فن میں آ کب گرسندک وفر ٹک اسٹے ومن میں آ جیوں رمت ہوں ہوتویں کے برن میں آ ای خوب رؤ فرشته سیرانجن می آ منعه با ندهد کلی سانده میرب پاس تو عشان جال مکیت بهی کاری تیریخ میاس دوری ند کرکی ارسوں میرے نوای بها تیرے ملاب بن نہیں فائزے دل کومین

وآن

فرصت شين بودن كول كرتورين بي آ

ا کرشک باه تاب تو دل کے محن تار آ

محل مرب رکھ کے شع نس انجین میں آ اک نورشیم نور نمط مجھ نین میں آ ای نو بہار باغ محبت سخن میں آ ای آماب جن لشک سورجین میں آ

ای گل عذار غنچ و بهن کستین میں آ جیوں طغلی رشک بھاگ ندتو مجافظر تی کب لگ ابس کے غنچ دلب کوسکھے گا بند تاکل کے دوسے دنگ اٹرائے آس کی نسط

تجدعش سول کیا بودگی دل کوں بیپیغم مرعست ستی اک منجی بریگاندمن جم آ

## فنآئز

یه ناز هر سسیر سامری کا چیرو هر جر سرید نجه زری کا هر طور عند دیب بروری کا هرستام هر مهر خاوری کا دل مو تساری دل بری کا فاتز کوخیال برتری کا

تجوسانہیں زلف وخط پری کا کرنا ں کا بناہی فور رخ سول مہنس جو مجھے نظر کرسے ہی اس ماری کا اس کے عزق خبلت دوری رند کروہ س سے اس عدر بنال کرسے تمنی اس عدر بنال کرسے تمنی اس عدر بنال کرسے تمنی

ولی

ولدا نه ہوہ جو تجھ پری کا استا دہر سسوسامری کا ممنوں ہون ذرّہ پروری کا تجھ زلفت نے درس کا فری کا سلطان ہی خشکی و تری

طالب نہیں ماہ ومشتری کا یوغم زہ شوخ ساحری نین تجھ تل سے اکآفٹا بے طلعت کفت ار ذرنگ کو دیا ہی تیرا خط حضر دنگ ای مثوخ تیرا خط حضر دنگ ای مثوخ گویا ہم قصسیدہ انوری کا چیرہ ترسے سر اُپر ذری کا تکسہ ہم پیا گی مکتری کا مختا ق نہیں سکندی کا جا کھی جو مزو قلندری کا جا کھی جو مزو قلندری کا بیٹ دری کا

دوسرسوں قدم تلک جھلک ہیں خورت ہی کوسے ہی اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کے خورت کے دو اللہ اللہ کا میں کو شان دولت کھتا ہی وکئی کے اس کو شان دولت کہتا ہی وکئی کیا لہ یو بات

# منآئز

ہات کو ہم سے ورایا نہ کرو زلفت کو گو ندھ بہت یا نمرو سرمہ انکھیاں میں لگایا نہ کرو مجھ سے مسکیں کو کڑھایا نہ کرو ہم سے تم آنکھ حب رایا نہ کرو حن اخلاص محب لایا نہ کرو اس کوں سب سائھ ملا یا نہ کرو ستمندان كوستايا نذكرو دل شكنج مين ته و الو ميرا حن سكنج مين ته و الو ميرا حن سب مي ساخته بها تا هر مجه تم سب مجه دل كو بهت به وامير ميران سول ند بهوا وو مكرا الله مخلص البنة كو نه مارو ناحق عنت مين فائز سندا متاز

ولی

ورمندال کو کڑھ یا نذکر ہ سیا گٹ بال کوست یا شکرہ اسٹی طالب کوں مبلان ٹرو غیر کول ورس وکھساڈ شکرو

صحبتِ غیر میں جایا نہ کرو عن پرستی کا اگر دعوا ہم اپنی خوبی کے اگر طالب ہو ہر اگر خاطر عمث ق عمل ذیر جین ابرد کو دکھایا نکو فرایا نکو فرایا نکو فرو فرایا ناکرد فرو فرای کا با ناکرد فرو فرای کا با ناکرد فرو کو جیایا ناکرد و میل می سول چیرے کو چیایا ناکرد و میل میل کا این کو میلیا یا ناکرد و میل میل کا این کو میلیا یا ناکرد و م

میمکوں ترسنی کا ہی پرسپر صنم دلی کوں ہوتی ہی صنم بے تابی نگہ تلخ سوں اپنی ظسالم ہم کوں بردا شت تہیں غطے کی باک بازاں ہیں وکی ہی مشہور

# وٺآئز

حب سجیے خرام کرتے ہیں کھ دکھا، ھجب بنا، نباس سنوار گردش چٹم سوں سریجن سب یہ نہیں میں خور میں ایک طور خوباں کے مرغ دل کے شکار کرنے کوں موٹ میرا بتاں میں جب جانے خوب رؤ آشنا ہیں۔

برطرف تتل عسام كرتے بي عاشقوں كوعسلام كرتے بي برم بيں كار حسام كرتے بي آستناى كو عسام كرتے بي زيعت وكاكل كو دام كرتے بي اسس كو ابينا امام كرتے بي بل سبى" رام رام كرتے بي

ولي

یک نگر میں عسنادم کرتے ہیں کس اوا سوں سلام کرتے ہیں دل سوں سب دام رام کرتے ہیں مکام اسپ نشسام کرتے ہیں صبح عاشق کوستام کرتے ہیں

خوب رو خوب کام کرتے ہیں د کچھ نو با س کو وقت سلنے کے کیا وفٹ وار ہیں کہ ملنے میں کم بھا ہی سے دیکھیتے ہیں ولے کھو لتے ہیں حیب اپنی زلفال کوں

## صاحب لفظ اس کوں کہ سکیے جس سول خوباں کلام کرتے ہیں ول لے جائے ہیں ای و آئی میرا مروبیت دحب خرام کرتے ہیں

زلف کول کھول دام کرتے ہیں آبوٹ ول کولام کرتے ہیں در میدال موصدام کرتے ہیں در میدال موصدام کرتے ہیں در میدال موصدام کرتے ہیں بیدال حجود کرچین کوں سیجن بی گھر گلی میں معت م کرتے ہیں گل رخاں فیص لب کے ہاں کول میں عاشق سے کام کرتے ہیں نا دک ناز شوخ چشمال کے دل میں عاشق سے کام کرتے ہیں نا دک ناز شوخ چشمال کے دل میں عاشق سے کام کرتے ہیں

کم نگاہی ہے دیکھتے ہیں ولی کام اپنا شیام کرتے ہیں

نَائَوْ اور وَلَى كَى ان غِزلول كا مقالم كرف سے ظاہر ہوتا ہوكہ ضاعرى من فائز كا مرتبہ ولى سے كسى طرح كم منبي ہو

فائز کی ریان اس سے اس میں نطری طور براسے لفظ موجود بی اس میں نطری طور براسے لفظ موجود بی جوبد کو متردک ہوگئے۔ یہ لفظ تقریبًا سب کے سب مندی ہیں اور ان میں سے اکثر مهندی زبان میں اس ناک استعال ہونے ہیں ۔مگر اُرو میں ان میں سے اکثر مهندی زبان میں اب ناک استعال ہونے ہیں ۔مگر اُرو میں ان میں سے لبعل کی جگہ دو سرے مهندی لفظوں نے اور معنی کی جگہ فارسی لفظوں نے کی میر۔ الیے کچھ الفاظ یہال بیش کی حکمہ فارسی لفظوں نے کی میر اس ناک کے معنی می لکھ دیے گئے جاتے ہیں ۔ ان کے سامنے قوسین میں ان کے معنی می لکھ دیے گئے میں دورت چری داور دیونش ایک مورجو وی نیس دورت اس نار اعورت چری داور دیونش ایک مورجو وی نیس دورات ) نار اعورت چری داور دیونش ایک مورجو وی نیس دورات ) نار اعورت چری داوردش

برکھ رفرس) دربین (اکبین) رنمانا دیے چارہ) من دول) گائی (مغرور)
جین دلیم، بینئرنا دیمولنا) اکبھوگئ دربیرر) شکل دسب، انیک دلی ببیت میں مہت دو وسلت) مرکک دہران) ائن دمثل) براہ دہرا چرن دیا نڈن مہت مہت دو وسلت، مرکک دہران) ائن دمثل) براہ دہرا چرن دیا الذی مہت دمحت ابرائل دسے جین یا باتی دخط بنجیشت (بید مکر) کے در دعی الی دربیرہ دلیری) درسناد وکھائی دینا) سوبھا (خوب صورتی) لک دنک، اندی تبھی) میں دتو ہا کہ دؤ کالفظ سے اس عبورت میں بھی مرجود اکر دیکہ اندی کی جگر کی اورسیتی بھی ملتا ہی کہی مرجود اور کیمی کی جگر کی میں کہوں ملتا ایک دیکا کی جگر کیک میں کہوں ملتا ایکن ایک جگر کہیں کے متنا دغیرہ تو کیمی ہتال ایک میں مہنیں گیا ہے آ کہ تھی وغیرہ کی جگر کی جگر آ کے تیم جائے ہی وغیرہ کیا ہی حگر اس کی جگر سے ذیا دہ مہنیں آیا ہی ۔ کیا ہی دوجگر سے ذیا دہ مہنیں آیا ہی ۔

مقرد تفظول کے علاوہ تعین ایسے محاور سے کمی فاکز کے پہاں سلتے ہیں جوببہ کومتروک ہوسگئے ۔ مثلاً یادی لگٹ رمجبت ہونا ، ہماری لگٹا رمجبت ہونا ، ہمارت یا کمال ہونا) دگراں گزرنا ، سخن میں آنا رہائیں کرنا ، فن ہونا دمش ، ہمارت یا کمال ہونا) آخری محاورہ ذبل کے مصرعوں میں آیا ہی :-

دل فریبی میں اس کوکیا نن ہی :

دل بری میں تھے عجب فن ہی نارسی اور سربی لفظوں کی جمع فارسی فاعدے کے مطابن بنیر فارسی

فائر سندی اور فارسی افظوں کو فارسی قاعدوں کے مطابی ترکیب وستے ہیں ، مثلا م ہونین ، جا در نیں ، کنین بدن ، با کا سبتہ ، گھر یہ گھر ا دل وانکھیاں ،عشق ولاج ، مرکی ونتھ ، بہل ورکھ ، شائہ جبن ، مجوابی، فرین پار فارسی کے مصدر اور فعل تواستعال بہیں کرتے ۔ مگر حروف معنوی کھی کبھی

ے آتے ہیں۔ مثلاً چرہ سب کا آز گلان اُتن فث ں

بہرو بر بہ ہے ہے ہیں میں میں ہے گئی تہ جو بن میں میں میں میں ہے ہیں میں میں ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہ

پان مچرائی می دہ جب بردیکاں شور تیراسبی کے درسرہ ہو نکر تبرا نیسشہ گر گر ہی ایک مگر فایس طہر استمال کی ہو گرفارسی نزکیب کے ساتھ، "بیتیں برکھ برکھ زغم او گوا گھری " کو یا کوں کا لفظ علامت اضافت کے طور پرمی لاتے ہیں مثلًا

بھ کو خوبی میں ابنہیں جوا

تجه کون تنهیں ہے تانی

منهیں جھ کو سٹر کیک ای ذات بیچوں

مرگ سے اس حور لقاکر تھے نین

که نخنجر گزاری ههر اس کو*ن ش*عار

پر اوراس کے مخفف ہے کوکئی مگر کچھ عجب طرح سے استعال کیا ہی جیباکہ ذیل کی مثالوں سے واضح ہوگا،۔

مرادل بند ہی اسس نا زئیں آب ول بند ماسخت تیری زلفال پر موں بن جہ ال آبریت میں ہوں درین ساتھ آبری واع میں مالے میں اللہ میں اللہ

حروت معنوی اور علامت اهنا فت کو اکثر حذت کر دسینے ہیں۔ ذیل ہیں ۔ جند مثالیں بیش کی عبائی ہیں ۔ جہاں کہیں کوئی لفظ محذوت ہی وہاں زراسی

مِآرِ فالی جِوزُدی کئی ہُو۔

سب کے تن ۔ رفت کیسری ہی یا د م سبدں کے رنگ برنگ متی با جھڑی ہائٹہ

ہراک غمزے ۔۔ اُ پر جاں ملبلا سی استحدہ ہے۔ اس کوسب ۔۔ سائھ ملایا نہ کرو کے محدہ من اس کو من اُرد مکل اُلار

لال بادل کی تجھ -- جھری ہی یاد ہم قریس مجھ - نگر رقیباں سوں یہ نصیحت من -- ہماری ہی مرتے تھے عشان دیکھ اس خوب رو-

عقل فائز ک أن ب بساری ہو | إل ديكھ ہيں جب بي ب تيرك المحدون تيرك بيكھ سبى كو ہم - هيدا

کمبی کمبی حرف ربط ہو اور ہیں کو بھی محذوب کرو بیتے ہیں - مثلًا میں کو بھی محذوب کرو بیتے ہیں - مثلًا میدتی سب کے ول کو بیوں بادام کرتی سے بھو بیک کام سوزن کا مارتی سے بھرکوں ای کہاں سے بیل سیرٹ سے نگہ تلوہ ۔ دوری مذکر ہمن سے اس حد ول خو تن ری ول بھی متحرک موزو میت کی صرورت سے نفظوں کے تلفظ تیں دار کمبھی متحرک

حوّف کوساکن ۲۰)کمبی ساکن کوستحرک ۲۳)کمبی منغف کومشدّو ۲۰ کمبی مشدّد کونخفف کا دسیتے ہیں۔

(۱) بیک - بَرْن - رُرُن (۱) نین - رُیْن - دُیْن - دُیْن رس منگامته . کمی اعراب کو کین کمی اعراب کو کین کمی درم اسکے دیکتی دیا اوقیا - اسی صروت ست (۱) کمی اعراب کی مد حرف ملت تک بینیا دیتے ہیں - دم اکمی حروف ملت کو دبارا عراب کی مد میں ایس کے ایک دبین دمجن میں ایس کے ایک بین دمجن درا کھ درکھی ناہیں دمنہیں) بہوت دبیت اسمیمائی دمنھائی مولا درکھی باہمی دمنہیں) بہوت دبیت اسمیمائی دمنھائی مولا درکھی باہمی دمنہیں) جوائی دجوئی )

وہ، أپر داوپر، کل دگال) بعث دہاتھ، آدکھ دویکھ، آگے دآگے، مُرَن دسوں ج) ووسے دوبوسے ، رویں دبیوی، و کھے دوسکھے ، نہیں پروزن فع - اندعیادی بروزن فعولن ۔

پرورن ب و ایر تعیاری برورن حون را اکرون می از کا انفظ معشوق یا مجرف کے معنی میں آنا ہی گر فاکز نے اسے عاش سے مفہوم میں بھی استعال کیا ہی مثلاً عشق کی آگ میں رسینے دن دین یا آ کی آئکھوں میں قیامت کرے راست اگر سروسی قامت کرے یا آ کی آئکھوں میں قیامت کرے اسی طرح یاری کا لفظ عشق یا محبت کے معنی میں استعال کیا ہی کہتے ہیں استعال کیا ہی کہتے ہیں قدر عاشق کی ہوئے ہی ہی ساتھ اگر بچھ کوں یا ری ساتھ اگر بھوک ہوئے اور منا کی ہم زر بان میں مہینے کھے برائے لفظ استعال سے خارج اور رنقای کی میں بھی یہ نظری اور ارتقای کی کھوٹ کے دست کے دین بھی یہ نظری اور ارتقای

بعد المرای الم الرای کا نیتج الرکه فائز کی زبان بهاری زبان سے مجھ عمل جاری اور ای کا نیتج الرکه فائز کی زبان بهاری زبان سے مجھ مختلف نظر آن ہو دہدر کا عدائید سی اور شاع انداز اور یوس کو جور کا

اُن کی زبان اور موجودہ ککسالی اُردو میں صرف و نحو کے اعتبار سے کوئی خاص فرت نہیں ہی۔ جنال چہ تقریباً بوٹے تین سوبرس گزرجانے کے بعد آج بھی ہم کو فاتنز کے تعبق لفظوں کے معنی سیجھے میں کچھ وقت مہوتہ ہو اُن کے کلام کا مغنی مجھے میں کوئی وقت نہیں مہوتی

فائز اورعيوب فافيم عائز اورعيوب فافيم عائز اوراس سليم سن فافي عند خطي بين أن سے تفصيل كے ساتھ بحث كى ہم اوراس سليم مين فافي كے نتام عبيب ايك ايك ايك كرے گنوا ئے ہيں - اگرچان عبيوں كى مثاليں اُن كوايرا نى استا دوں كے كلام بين مل كئى ہيں ، پيم كھى وہ ان سٹالوں كو معيوب قافيوں كے جازكى سند نهبيں مانتے اوران كوفيج و نا جائز ہم قرار دستے ہيں - اس كے باوجودان كے اُردؤ كلام ميں چند شغراكي خرار دستے ہيں - اس كے باوجودان كے اُردؤ كلام ميں چند شغراكي ملتے ہيں جن ميں اكفوں نے عيوب قلفيے كا لحاظ منہيں ركھا - ايك غول ميں برى اور سنح تى كے سائة دوسرى ائرى اور گھراى كوئى قافيہ من برى اور سنح تى كے سائة دوسرى ائرى اور گھراى كوئى قافيہ

یارایام دل بری ہم یاد سیرگل نارو می خوری ہویا: دل بری کو می خوری کے ساتھ قافیہ کر نااگر چہارے مذاق میں لیسندیدہ نہیں ہم مگرا برائی شاعروں کے بہاں بہت عام ہم اوراس معاسط میں فاکنے الفیں کی پیروی کی ہم ۔ ذیل میں فائز کے دوشر نقل کیے جاتے ہیں جن میں قابل اعتراض قانیے آگئے ہیں: ۔

عشّ معبود کا منا سب ہی مان اس کالبد کا وور ب ہی کرے ول کو یا نی ہراک منارن نظے در بڑتی بانی اُم جبند نی سبن کا وست گراس مگریں توہی خلایات دن مجھ من میں تو ہی سرسے باتک تمام نتگی عتی اس کے بنالے بہ ایک ننگی عتی مرسے ول کو آتا ہی اس سے مذر کہ ان کو نہ لائے سورج کی نظر مرسے ول کو آتا ہی اس سے مذر کہ ان کو نہ لائے سورج کی نظر وا دِ مجبول اور یا ہے جہول مون اور یا ہے مون کو وا دِ مجبول اور یا ہے جہول کا قافیہ کرنا قائز کے نزدیک سعیوب سی مگر یہ عبیب بھی ان کے تبعن شعروں میں موجود ہی ۔ وہ شعریہ ہیں :۔

مرے وہدول کا ہواک دم طبیب بیدائی سے تیری ہمرا ناشکیب ایک جانب میں بھانڈ کا ہی شور در کیمنا ان کا اہل ول کو طرور مشتر بنی سے عزیز جن سے کیا اہل حدر فیستیز مہرعلی کی ہی جے ول کے بہت خون سے کیا اہل حدر فیستیز ان جہرعلی کی ہی جے ول کے بہت خون سے محترک ہے غم نہ بہت ان جبند شعروں کے سوا قسا فیے کا کوئی عیب شایدا ورکہیں نہ سطے گا رعوض کے تا عدوں کی بابندی ہر مگر کی گئی ہی ۔ لعبن شعریب کی نظریں ناموزوں معلوم ہوں کے لیکن کلام کی مورونیت کے لیے لفظوں نظریں ناموزوں معلوم ہوں کے لیکن کلام کی مورونیت کے لیے لفظوں کے تلفظ میں جو تبدیلیاں قائز سنے جا کرت رکھی ہیں اور جن کا ذکر قائز کی زبان کے سلط میں کیا جا جہا ہی اگروہ نظریں رکھی جا میں تو کوئی مصرع ناموزوں کے سلط میں کیا جا جہا ہی اگروہ نظریں رکھی جا میں تو کوئی مصرع ناموزوں کے سلط میں کیا جا جہا ہی اگروہ نظریں رکھی جا میں تو کوئی مصرع ناموزوں کے سلط میں کیا جا جہا ہی اگروہ نظریں رکھی جا میں تو کوئی مصرع ناموزوں کے سلط میں کیا جا جہا ہی اگروہ نظریں رکھی جا میں تو کوئی مصرع ناموزوں گئی ہیں۔ گئی ہیں۔ گئی ہی اور جن کا ذکر قائز کی مصرع ناموزوں گئی ہیں۔ گئی ہیں۔ گئی ہیں اور جن کا ذکر قائز کی مصرع ناموزوں گئی ہیں۔ گئی ہیں۔ گئی ہیں۔ گئی ہی اور جن کا دی کوئی ہیں۔ گئی ہیں۔ گئی ہیں۔ گئی ہیں۔ گئی ہیں۔ گئی کی مصرع ناموزوں کے سلط میں کیا جا جا گئی ہی اگروہ نظریں رکھی جا گئی تا دور کی مصرع ناموزوں کے سلط میں کیا جا جا گئی گئی ہی گئی ہیں۔ گئی ہیں۔ گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہیں۔ گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہیں۔ گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہیں۔ گئی ہی گئی ہیں۔ گئی ہی گئی گئی ہی ہی گئی ہی گئی

عدمر کلاآا

اردؤ کے موج وہ رسم خط کے مرابی کردی گئی ہی سے اور سیل وہ اور دو ا کو اور کوں ، تھی اور نی ، تقا اور تا ، بی ، سبی ، اور سبول کو ہر دیگر نہاست احتیاط سے اصل کے مطابق انھا ہی ۔ اس لیے کہ ان لفتلوں کی صورت بدلنا ان کا تلفظ بدلنے کے برابر تھا ۔ اصل ننچ کی رسم خطک خصوصیتیں مثالوں کے ساتھ ذیل میں درج کی مباتی ہیں ۔

ا - تجی اسبحی اور جمعول کو بهشته نی اسبی اور بیوں نکھا ہے۔ ۲- تخی کو لعبض مبگہ تی اور ایکس مبگہ بخفا کو تا لکھا پی توہی کو تعبی مبگہ

توئی نکھا ہے۔

س- وہ کوزیادہ تر وہ اور کمبی تلفظ کے اعتبارے قرامی ا اکھا ہی۔

م ۔ بیش کی حرکت ظا ہر کرنے کے لیے لعبض مگر واوست کام میں و مثلاً اوس دائس، مورکی دمرکی ، موکی دمگی ، بیوت (بہت

ره) زیر کی حسرکت کے الاہارے لیے کبھی کبی سے سی کام ایا ہو تالاً ویکھا وسے (دکھا دسے)

۹- معروت او جھول تے ہیں ، تیبا، مہنی کیا کیا ہو منٹا کار کے ، آر ہی جی رمجے )

در دوشینی سیتے اور کہنی دارسیے میں فرق مہیں کیا ہی مثلا بھم بم ا بہولی ربھولی) بہلچری (بجلجوی ا بہونہ (مجنول)

٨- كاف بريميندايك بي مركز لكايا ، ١٥-

٥. عَ ـ رَّ رَ رُكُو سَمِيتُه تَ . دَ . رَ لَكُها بَرُ .

١٠ - سيت كى حبكه تعين دند ببل دى بر سنلا بالهن د بائن ١٠

كتهراني ركهنزاني ) ينهجي رتينجي ) ا - مخلوط می المعض حکه حذب کردیا ہی سٹال سکی رسکھی) - اندیاری ر اند صیاری و تکیال دونکمیان نزاری د تعاری کسر مکه سات رسانه بات رباننه) دود (دودمه) شدئيد رسكه ميره) نجكو رنجهكو) محكو (مجهكو) (١٢) نون غنه يرسمنتيه نقطم مكا ياسيم-رسوا) ہوتی ہیں کو ایک دوجگہ ہوئیں ہیں اور پڑتے ہیں کوابک عگر برلتين بين لكما يهي -رم ر) علامت فاعل نے کوابات دو مگر نین لکھا ہی-ره ١١ أو ملا و ، عملا و ، كو أوو ، بلاوو ، عبلا وو لكما به-(۱۷) ایک عبار دنوں کو دنو اور ایک عبله پاؤں یا نوو سکھا ہو۔ ورد) بیجان کو بیجان اور بیجانا کو بیجانا مکما ہی ۔ و۱۱) کو ۱ ورکون اکوں) ووٹوں استمال کیے ہیں ۔ دو مگرکوں تکھنے سے بعد نون کو چیل دیا ہے مگراس کانشان باتی رہ گیا ہے۔ ایک عِكُم تُو كُو تُول اور ايك عَلَيه شِلْحَ كُو تَلْيِس لَكُمَا بِهِ -ر19) جن تفظوں کے آخر میں ہائے مختفی ہوتی ہی ان میں امالہ کرنے کے موقعوں پر کہی سے کو کیے سے بدل ویا ہی اور کھی نہیں بدلا ہی. (۲۰) آک کوئیمی ایک اور کھی یک لکھا ہی . و٢١) معض لفظول كوكمى كئي طرح اكمها بهى مثلاً مك ، عكم ، تكبر ركهما موه ما موجه ، مونه مونهم (منی) هرخان ، مرزخان -ردد) منبر ،سنبل ،عنبر دغیرہ کے قیاس پر مندی منظوں میں بیم ب كَ حِكْد وَن ي معبد ( بسا)

عارم

الا - کاف اور لام کاج ٹر رہے ہے اس طرح المایا کا کہ کہ کہ مثلا پکہ اور کام کاج ٹر رہے ہے اس طرح المایا کی کام کم مثلا پکہ اور کہ مثلا پکہ کام ورت سے جہاں نفظوں کے تنفظ بن و ک کر ملک ایم منظ منبی کے مطابق رکھا ہو مثلاً نبیں فی کے وزن پر - مدورج اور کی قتل کے دزن پر - دیوانہ ، فنولن پر

رسم خط کی بر بے قاعدگیاں بہ ظاہر چولی جمجو کی سی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر یہی جیب کئی مل کرکسی لفظ یا فترے میں ہماتی ہیں تواسی فر فریضنا مشاور ہوجا تا ہے۔ ویل کی مثالوں سے اس دشواری کا کچھ اندازہ کیا جام کہ ہجا۔

کا ری = گاڑی - بکار = بگاڑے اب چہرا = ایجھوا۔ کور = کھی - کاری = کھا سے اگری - اور ہتا = اور کھا باند = بھامڈ - کھڑ = کڑھا - اکری = اگری - اور ہتا = اور کھا بیکہت و بنگھ سے آگی = آگی - توجی = تجھے - کری = کھڑی۔ برخمہا = رمنھا - کمنبود و ترکمبود و وربیری = دورھ برجی = دورھ برسے سے کہا ہے۔

کرتی ہیں = گرتے ہیں ۔ گرتا ہوں یے گرفعتا ہوں ۔ لاکے ہی = لا کے ہو۔

کا کا کی ہے گا گائے ۔ کالی ندی کمانی یہ گالی نردے گمانی ۔ یہ آخری
مثال مبت برلطف ہو۔ اب ایک مثال اس میں کھی زیاوہ برلطف بیش کی جاتی ہوجی سے واضح ہوجائے گاکہ دیوان فاکز کا جوتلی نسنے میرے بیش نظریحا اس کے تعین منفا مات کا صبح بڑھلینا کہ مشوار مخاا ۔ میرے بیش نظریحا اس کے تعین منفا مات کا صبح بڑھلینا کہ تن دشوار مخاا ۔ وہ مثال یہ ہو ' من جہاد اکر کس میں ست میلی یہ تن چراہ ما راکھ کل میں شف سیلی (لیمی بدن برراکھ مل کے اور گلے میں سیلی طوال کے متعلی سمخط کی انفیس بے ناعدگیوں کا نیچہ ہو کہ بیض لفظوں کے متعلی

رسم خط کی انفیں بے نا عدگیوں کا نیتجہ ہم کہ بعض لفظوں کے متعلیٰ یہ نہ معلوم ہوسکا کہ فاتر کے نامے متعلیٰ یہ نہ معلوم ہوسکا کہ فاتر کے زیانے میں ان کا تلفظ کیا تھا اور بعض کے متعلیٰ یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ فاتر نے ان کو ندگر یا ندھا ہم یا موتی ۔ مجبوراً ان کفظ اور ندکیروا نمیت میں موجودہ زبان کا اقباع کیا گیا ہی،

# ملحقات مقدمه

(اس کتاب کی تالیف و ترتیب ادر کتابت وطباعت کے درمیان میں بہت سا وقت گردگیا - اس اثنا میں مطالعہ جاری دہااہ مرکام کی باتیں معلم ہوتی رہیں - ان میں سے بنتیز کتاب سکے مقدمے میں مناسب مقادل بر درج کودی گئیں - بیت ہیں میاں تکمی جاتی ہیں - ہربات کے تشریح میں کتاب سکے اس مقلی اورسط کا موالہ ہے دیا گیا ہے جس سے اس کا قبل ہی کا

م<del>الان</del> س ۹ -

کی المالک ادر من علی خال دد فرن کیم محد مرمن شیرازی کے خطآ ا بیں - اس کا کچہ مال اس کی غیر مطوع عربی نصینعت فزانت الخیال سے بہاں لکھا جاتا ہی - حکیم نے اس کتاب میں ایک حجیً نکھا ہے کہ میں نے ہر شوال سنالہ موکو اس کی تصینعت سے فرصت یا تی - م

یحکیم محد مومن بن حاجی محد قاسم بن حاجی محد ناصر بن حاجی محمد الجزائزی نسلاً عرب مقا - گراُس کی پیدائش ادر پرورش مسٹیراز میں ہوئی - شہنشاہ ادر بگ زیب کے عہد میں وہ دکن آیا ادر کچھ دن عمس

یں مسرکیے ۔ آخوجیٰد اُمرا گاس کے حال بہِ مہربان ہوسکتے ، جن میں امیر تمسل لدین علی دصفها نى مخاطب ب<sub>م</sub>فخلص خال ، امپرمهان الدین خرا *س*ا نی مخاطب ب فا**مثل خال** امير محدمدى ادوستانى مخاطب بريحيم الملك ادديحيم محسن خال خاص الحدمير قابل ذکوہیں۔ اِن وگوں کی ہدایت کے مطابق محد دمن نے ایک کتاب جس سے طب کے علادہ حدیث ، تضییر اور حکمت سے دا تغییت کا بھی اظهار ہوتا تھا بَخَاتُ مَدِنَ کے نام سے لکھ کو اور نگ زیب کی خدمت میں بیش کی ۔ با وشاه نے وہ کتاب بهت لیسندکی اور صدرالعدور فراپ مسیاوت فال بلخ کو دکھا نہ ۔ اُس نے بھی اُس کی بہست تولیٹ کی ۔ باوشاہ نے اُس کے جیلے میں ایک مجھوٹا سا منصب اور کچھ انعام مصنف کے لیے بتویز کیا اور اس کو ا نیے برتے محد مغزا لدین بھا ندار شاہ ابن محدمعظم تطب الدین بها در شاہ کے ساتھ کو دیا۔ د، شا، زادہ اُس پر بہت مہرمان ہو گیا۔ کچے دن بعد ا درنگ زیب نے جما ندارشاہ کو ملتان اورمسندھ وغیرہ کی حکومیت دے کر وُکُن سنے رخصت کردیا ۔ حکیم بھی اُس کے مہراہ تھا۔ ملتان کے قیام کا زما نہ برٹسے علیش میں گزیرا -کیج<sub>ھ</sub> می<sup>س</sup>ت کے بعد خبر ملی کداورنگ زمیب کا انتقال ہوگیا ہم ا در محد معظم آس کی مگر محنت بریشچه گیا سے - شا ہزادہ جما ندار فور ا مربلی کی طرف روانه بوگیا - کیے ون ما نه جنگی بوتی رہی - اکر محد معظم بها در شا و مخنت کے اورسب دعو بداروں کو زیر کو کے بند دستان کی سلطنت کا ما لک بن گیا اور اسنے بٹیول کو خاص کر جھا ندار شاہ کو بڑے برطے منصب اور ا نيام عطاكي - كيونه ما نے كے بعد يحيم نے وطن جانے كى ا جازت ما نكى جو شا ہرا دے نے نہ دی ا درائس ہر سیلے سے زیادہ مہر بانی کونے لگا۔ اُس نے ا مناد سے بھی محکیم کا وکو مربت تعرافی کے ساتھ کرکے اُس کو در بارس مہنجادیا۔

عكيم في ابني تقليف فربرة الحياة الدنياج نظرونشر سيشتل متى سيش كاار با وشاه نه اس کولیدند کیا- ابھی زیادہ مرت نہیں گز ری نقی کم محد منظر بهاداته نے دنیاسے روالت کی اور عنان سلطنت جما تدادشاہ کے اتھ میں ا فی-اس في ميريب والشين كي اوراس كيسوران ووصد سواراك منصب اورحکیم المالک مومن علی خان کاخطاب عطاکیا-اس کا ذکر حکیمنے اپنی تعییفت طیف الخیال میں کیاسے ۔ اب امرا میں اُس کا شارہونے گگا اورباد شاوكا انتها في تقرب ما صل بوكليا -حب حكيمك ياس مبت وولت بھے ہوگئی تو اُس نے وطن مبائے کی نوائش کی ۔ مگر با دشاہ نے اُس کی درخوا نا منظور کردی اوراً س کرنوش رکھنے کے لیے انعام داکوام میں اوراضا فہ کوریا۔ ک خریجیمنے وطن کوخیر ماد کہہ کر ہندوستان میں قیام جاری رکھا۔ ( نوزانته الخيال كا قلمي نسخه جرميرے سامنے ہے اُس ميں طری تقطیع کے جا رہوا کھ صفحے اور ہرصفح میں اٹھائیس سطری ہیں ۔ اُس کی کتا بت رحبب معلم المره المريخ المراجي المركانام محدرضا سب ينحط خفى اورا يجابي

ص<u>ص</u> میں <u>9 ۔</u> کا ٹرعا لم گیری میں علی مردان خال کے ایک ادر بیٹے محد علی بیگ کا ذکر

اً ترعا کم تحری مین علی مردان خال کے ایک ادر بینے محدهی بیاب کا دفر ملت است ، جو جوس عالم گیری کے چود حوی سال سلائی شده میں ایران ست ایک دربار شاہی میں باریاب ہوا اور اُس کو خلوت ، شمشیر، مرصع خنج ، موتوں کا مالا اور وس برار روپے نقد مرحمت بوسے - بچرصی سال اُس کو دو براری دو براری دونبرار موارکا منصب ہی قلی خال کا خطاب ، علم ، نقارہ اور تیس برار طلم فی اور نقر فی سنتے منابت بوسے ۔

صب آخری سطر-

نائر الارامين ابراميم فال سك مرف ووبطيل ليقوب خال اور زبردست فال کا ذکر کیا گیاہے ۔ گر کا فر مالم گیری میں اُس کے ایک اور بيط فدائ خال كا حال جى ملما سا - جوس عالم محرك تيسرے سال سنتشلبه مد میں حب سلطان سماع کے فرار کے بعد شا بزادہ محدفے ندامت كا اظهاركيا تو فدائي فان ما موركيا كيا كواس كوبا وشاه كے حضور ميں ہے آئے۔ بعد كووه ا دوحه عكابل ا دربها ركا صوبه دار ربا - جوس عالكيرك تأكيسوس سال المولك مع يريميا اراسم خال ف امن كو تبت كى مهم يريميا اوراس ك حسن سعى سعداً س ملك كالجهر حيسة فتح بوكر شابى ملكت مي شابل بو كيا-اِس کے عیلے میں ابراہیم خال کے منصب پنج ہزادی پنج ہزاد موا دیے د و منزار موارِ د وامسيد كا امنا فركيا گيا اور خلعت خاصه ، خنجر مرصع ، بچول کٹا رہ ، سات ہزاررہ بے قبیت کا موتیوں کا مالا ، عواقی گھوڑا مع سا زطلایی و وصد تهری ، بندره بزار روسیا کا ایک با تقی ا در ایک کر در وام نعد مرحمت برسے اور ایک شاہی فران کمال تحسین و آفرین برشتل صا در سوا۔ نود ندائی فال بفت صدی جا رصدسواد کے منصب سے ترتی یا کر بزاری بهضت صد سوارکے منصب بیر سرماند ہوا اورخلاب خاصہ است مشیر زدنشان مع ساز مینا ، واتی گوڑا مع ساز ولائ صدمتری اور گیاره بزاد روید قیمت کا با تھی سرکار شا ہنا ہی سے اس کوعنایت ہو ا۔ جاس عالم تحير كے ج اليسوي سال سال سال معالم على خال تربت اور دين كل کا فر تبدار مقرر بوا اور اکس کے منصب دو بزار ویا نصدی دو بزار و يا نفيد موا رئي يا نفيدي كا إضافه بلا تشرط كيا كيار

#### صعل س ۱۳

تد محراہ انہیں العامقین کے مولف کنوررتن سنگھ زخمی سنے اورائن کے بعد تذکرہ میں گلتن کے مولف نواب من علی خال نے ایک روائن کے بعد تذکرہ میں گلتن کے مولف نواب من کا یہ شعر فرمان کا ذکر محیا ہے جو دفاتی کیا تھا اور اس کا یہ شعر نقل مجان کے انہا۔

#### بر منی داریتا برتم برا اذکوے اد اکتکه نوئم د مخیت کے بسر نماز کیدروں

سیلے مصنف نے زبر وست خال کود ازاد لادعی مردان خال " اور و و مرسے سے خیال ہوسکتا تھا کہ فاکز کے دائر سے خیال ہوسکتا تھا کہ فاکز کے والد ذہر و مرت خال فارسی کے شاع سے اور فدآ کی تخلص کوستے سے ہے گا رفتی سنے یہ نور و مرست خال فارسی کے شاع سنے اور فدآ کی تخلص کوستے سنے ہے گا رفتی سنے یہ بعی لکھا ہے ؛ ۔ و نقر در ایا م طفی اور و و مسئت کلہ حد تک زندہ نرجی سنے یہ تذکرہ مسئت لہ حد تک زندہ مسئت کے اس نے انکوال میں اور و مسئت کا میں مارے زبرومنت خال میں اور و کا بیانا آس زمانے میں کا کوئی ہوتا ہو مسکت ہے ۔ وا داکا خطاب بوتے کو بی بیانا آس زمانے میں کوئی عجیب بات نہ تھی۔

#### -14 m m20

فاکر کی ایک بهن زبرة النسائتیں - میں نے اُ مُرُة معصویین کی مدے میں فارسی نظوں کا ایک ضحیتم مجوعہ و کی است اس میں اُنوں نظوں کا ایک ضحیتم مجوعہ و کی اس میں اُنوں نے تین جگہ بڑا حیصتہ آن کے ہاتی کا لکھا ہوا سے ۔ اُس میں اُنوں نے تین جگہ اینا نام اس طرح مکھا ہے :

### " زیدة النها بنت زبر دست فان ابن ابرابیم فان دو دُنچیشند مشتم سفر (کذا) در نکیند توسشته "

« این بحرط یل و بر دود ح ود با عی دا زبدة النسا بمعت زبر دمست فال نومسشنة امست ـ"

" این رباعیات را زیرتوا لنسا بنت زبر دست خال نوستهٔ است "

#### صم س ا-

میرے محتب خانے ہیں ایک قلی کتاب کے اکھا کیس ورق موجود ہیں ۔ شروع کے بین ورق اور آفرکا کچھ حصتہ غائب ہے ۔ بیر کتاب سے ۔ بیر کتاب سے الکھی گئی تھی ۔ اس میں محد شاہی عہد کے امیس دالا مرا فواب صمصام الدولہ خان دوراں خان بها درکے خاندان والوں کے مختصر حالات ورج ہیں ۔ مصنف کتاب بھی اسی خاندان کی ایک فرد کھا۔ اس نے بین چار تین فواب صدر الدین محد خاں کا ذکر کیا ہے ۔ دو جگہ کی متعلقہ عبارتیں نقل کی جاتی ہیں :۔

د نواب صدرالدین محدخال بها در نبیُره نواب علی موان خان که با صمصام الدول بها در د بط مجست و دوسستی نریا ده از حدوا شنت ۴

د اذاب صدر الدین محدخال بها در که شهر و علم و کمال و نفتل و بشرو لطیفه گوئی و بذله سنجی ایشان کالشمس فی نفعت المثنال کود "

یر عبا رتیں بتاتی ہیں سحہ نواب صدرا لدین محیرخاں ( فَالَمَنُ ) علم و نفعل، ہنرد کمال میں شہرت رکھتے تھے اور ایک ٹسگفتہ مزاج ، لطیفہ گو اور بذلہ سنج شخص سکتے ۔ اُن میں اور نواب صمصام الدولہ میں بڑی دوستی اور بے حد محیّت تھی۔

#### -Y w 49

امیرالا مرا صمصام الدوله خان دوران خان نواج بها دالدین نشر نظر اولا و میں تھا۔ اُس کے تین تھا فی اُس کے تین تھا فی کے جو اُل کا م خواج عاصم اور دطن انجرا باد تھا۔ اُس کے تین تھا فی کے تھے ، دو براے خواج افرا ور نواج جعفر اور ایک جیوٹا خواج مظفر نواج اور ایک جیوٹا خواج مظفر نواج اور ایک جیوٹا خواج مظفر نواج اور ایک جیوٹا خواج منطفر نے درونیٹی اخیتا رکولی ۔ اُس کا بیٹیا خواج باسط اپنیے علم داخلات ، زبد وروئی کے باعث مرجع خلائی تھا۔ کہلے دہلی میں مقیم کھا ، بعد کو لکھنڈ بیلا کیا اور مہیں کوئی سنتر برس کی عربیں سنگلہ ھو میں انتقال کیا۔ "بیلا کیا اور مہیں کوئی سنتر برس کی عربیں سنگلہ ھو میں انتقال کیا۔ "سنتے مومنین باسط "سنتے مومنین اسط " سنتے مومنین باسط " سنتے مال و فات نخلیا ہیں مقام پر کھا جو اج باسط میں معالی خال کی سرا کے قربیہ ایک بلند مقام پر کھا جو خواج باسط کیا اور کچھ دن اجمیر کا صوبہ دار ربا ۔ خواجہ خاصم ابتدا میں بہا درشاہ کے بیٹے شا نبراؤہ عظیم اسٹان کی سرکا۔ میں نوکر تھا سیر بہا درشاہ کے بیٹے شا نبراؤہ عظیم اسٹان کی سرکا۔ میں نوکر تھا سیر بہا درشاہ کے بیٹے شا نبراؤہ عظیم اسٹان کی سرکا۔ میں نوکر تھا ۔ میں بہا درشاہ کے بیٹے شا نبراؤہ عظیم اسٹان کی سرکا۔ میں نوکر تھا ۔ میں بہا درشاہ کے بیٹے شا نبراؤہ عظیم اسٹان کی سرکا۔ میں نوکر تھا ۔

حب وه شابراده متل کو دالاگیا اور محد مزالدی محنت تشین بوا
تو خواجه عاصم فے بہار کائری کمیا اور محد فرسخ کسیر کی الما ذمت حاصل
کر لی۔ محد مغزالدین کے قتل ہو جا نے کے بعد فرس سیر کا تسلط ہوا۔
نواجه عاصم نے حب ٹرقی کی اور صمصام الدولہ خان ووران بها در کا
خطاب پایا حب امیرا لا مراحیین علی خان وکن کے بند و نسبت کے بلے
حباب پایا حب امیرا لا مراحیین علی خان وکن کے بند و نسبت کے بلے
حبا نے لگا تو اس نے صمصام الدولہ کو اپنا نائب بنا کے شاہی درباری من واخل کو دیا جسین علی خان کے قتل کے بعد محد شاہ کی سرکا رسے صمصام الدولہ کو میر کبنتی کا عمدہ ۱۰ میرا لا مراکا خطاب اور مہشت برادی منصب عطا
کو میر کبنتی کا عمدہ ۱۰ میرا لا مراکا خطاب اور مہشت برادی منصب عطا

صمصام الدوله نوش وضع نوش گفتار اورنوش اخلاق شخف کها، علا و نضلاکی صحبت بهت لیند کوتا کهسا - طبیعت موزول کهی ، مجمی کجمی شعر مجمی کمه لیتا کفا- ایک ون وه فرخ میرکی خدمت میں حاضر بهوا-با دشاه اس وقت اگینه و کچدر با کفا- صمصام الدوله نے اپنا پیمطلع پیهاد

سحرخورسشید لرزاں برسرکوے تومی میر دل آئینہ را نازم کہ برروے تو می میر

ا یک دن صبح کے وقت ملا سا کی گھٹیمیری صمصام الدولہ کی ڈویڈھی پرحامر ہوا ۔حب نواب کی سواری دروازے کے قریب پنچی تو ملا نے اس اس مطلعے کے پہلے مصرعے کو تضمین کرکے یہ نشعر بلند اکوازسے پڑھا:۔

> بدرگا بهت که آرد ما طع از ذره کمتر را سح خورمشد لرزال بر سرکوسے تو می سم پر

صمصام الدولہ نوس ہوا اور کا کو دو ہزار روپے مرحمت کیے۔ ملا سنے عوض کیا کہ میں سنے با دشاہ کی مدح میں ایک تصیدہ کا ہے اور شاہی ملازمت حاصل کرنے کا امیدوار ہوں۔ نواب نے اسی دن تلاکو در بار میں ہمنچا دیا۔ ملانے تصیدہ میش کی حب سے صلے میں خلوت ، خان کا خطاب ، منصب ، حاگیرا در حس سے صلے میں خلوت ، خان کا خطاب ، منصب ، حاگیرا در کشمیریں کو کئی عمد : اُس کو عنامیت ہوا۔ نواب نے بھی مملا سکو در نرار روپے مرحمت کیے۔

ملاً ساطع کا شاگرد آآفع کشمیری صمصام الددلد کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اُس نے اپنا پر شعر بڑھا:۔ کفم چکا سُرگرداب، ہمپیاں خالیست بہاں محیط کرم گرمیہ آسٹنا شدہ ام

نواب نے اس شوکے صلے میں ہزار روپے عنایت کیے۔
حب نادر شاہ نے ہند دستان پر حملہ کیا تو محد سناہ کی فوج نے دہلی سے آگے بڑھ کو اُس کا متنا بہ کیا۔ اس بنگ میں صمصام الدولہ اور قربام الدولہ دونوں بھائی قتل ہو گئیا جمعمام للوری میں الدولہ اور قربام الدولہ دونوں بھائی قتل ہو گئیا جمعمام للوری سینے مارے گئے اور آیک بیٹیا عاشوری ان اور ایک بیٹیا عاشوری ان میں گوفتار ہوگیا۔ اس نے بعد کو بہت ترتی کی بیان کی میان کے عالم گیر ثانی کے جمد میں میران میں اور ایک کمنام قلی کی درجے سے پہنچ گیا۔

رصمصام الدولہ سے میں الات تاریخ منطفی کی میں نوفو ہیں۔ الات تاریخ منطفی کی میں نوفو ہیں۔ الات تاریخ منطفی کی سینے گیا۔ اس نول کی کا سے منطفی کی سینے گیا۔

م<u>هم سنها م</u>

شکار کی طرح شہرسواری کا تھی فاکز کو بہت مشوق تھا اور گھوٹر وں کے متعلق ہرطرے کی معلومات حاصل کرنے کی فیکر رہتی تھی۔ اُونھوں نے اکسس موضوع پر سخفتہ الفتدر کے نام سے ایک رسالہ بھی لکھا ہے۔ اس کے دیباہیج میں کھتے ہیں :-

" در ادان صداشت س دعنوان سنباب بنابر اقتفاسے س اکثرمشنول برسیروشکار او د ، علی المحقوص بر سواری اسپ که بهترین مرکوبات است قدرًا و منزلة - دوران ادقات با بجیے که بهارت درمشناختن اسپ داست تذکهٔ چند در ذات دصفات دعیب و بشران تقریری نود- پول این عاصی شوق زیاد تے برای داشت العیف امور از ان ان امر جند ارت نا مکر جند از ان نا مکر جند از ان نا مکر جند بخود و بود مطالحه انها .......

باغوں کی سمبیر اور باغبانی کے فن سے مجھی فاکر کو مہت دلجیبی متی ۔ اضوں نے اس فن کی کتابیں بیٹے صی تھیں اور نوو ایک سالم لکھا تھا ، جس کا نام زیزت البسائین سے ۔ اس کے دیبا ہے میں لکھتے ہیں :-

" در عنفوان سشباب چن سپرگلستان بسے مرغوب بو د بخاطر قاصرخطور کرد که شمهٔ اندا وال اشجار دنجوم ستحریر نماید - بناعٔ علیه از روے کتب ایں فن شُل ثَنْفاً و مَنْهاج و ذَخِره و كُنْ سَسَ يَرِ حَنَا وَ عَجَارُهُ و كُنْ سَسَ يَرِ حَنَا وَ عَجَارُ الْجَارِيشَيِي عَجَا سُبُ الْمُحَدِّدُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

صلح س ١١٦٠

فَا تَرَاكُو بَا فَتَى كُورُ سے اور دو مرسے مواری کے جاؤروں سے خاص دلجی فاصی فدادی سے خاص دلجی فاصی فدادی موجود رہتے گئے ۔ اُن کی تصینف تحفیۃ الصدر بیں جگہ جگہ اُن کا فرکرا یا ہے ۔ ذیل بیں اس کتاب کی متعلقہ عبار وّں کا آزاد تر بجہ بیش کیا جا تا ہے ۔ اِن عبار وّں بیں اول کا بیش کیا جا تا ہے ۔ اِن عبار وّں بیں اول مادیں :۔

غفران مز لت سريار فراب صاحب قبل كے لائے اللہ من احب قبلہ كے لائے اللہ ميں ايك كستمشى رئگ كا عواق گھوٹرا معجوب المام تقارت لوٹ گئے سقے۔ تقارت اوٹ اللہ كا القار مگر تذى گھا مسس نہيں كھا ملک تقار ہميلہ كھا آ بقار مگر تذى الدر تندى ميں كئى نہيں ہوئى تقى - بيں اس كو مجوب بين المساتقا۔

ین دنوں میں بندی ن دارید سامید و قبل اجمیریں تشریف فراستھ آن ک رسیت سے آیا۔ گوڈا چوٹ گیا۔ اُس نے ایک شخف کا بازواور دوسرے کا سٹانہ چاڈالا اور چند کا دمیوں کو ادھ مراکر دیا۔ فواب صاحب کو خرکی گئی ترا نفوں نے اُس کو مرداڈالا۔

ایک دن غفران منزلت سسدکار بندہ فراب صاحب ایک دریا سے گزر رہے تھے ۔ ایک کمیت عراقی گوٹرا اُن کی مواری میں تھا ۔ وہ دریا کے خرچے میں اکبارگی بیٹھے گیا ۔ اسس کو فرا ب صاحب نے ذریح کے ذریح کے ذریح کے ذریح میں اُن کے کہارگی بیٹھے گیا ۔ اسس کو فرا ب

یعف گو ڈے کسی عدا دت کے سبب سے کسی خاص متحف کو سواری نہیں دیتے ۔ جنا بچہ میرے پاس ایک بہت خوب صورت صند لی ابلق ترکی گوڈرا تھا جو حسن رفتا دیں بے نظر تھا اور اس لیے جُودگواس کی سواری بہت لپند تھی ۔ ایک دن میرے ڈا نٹنے سے دہ مجھ سے نا را من ہو گیا ۔ اس دن سے دہ بڑی مشکل سے بہت منت سا جت کے بعد تجہ کہ سوار ہونے دیا تھا۔ ادر کسی کی سواری سے بیں بگوٹا تھا۔

یس نے اِس دواکی تو لیٹ سرکار نواب غفران پناہ

کے آختہ نیک محد بگیہ کی آبان سے بھی سمسیٰ اور خود مھی کئی مرتبہ آسس کا تجربہ کیا۔ یں نے ایک گولا تین ہزار روپے کا خرید انفار آنفاق سے وہ ایک بیفتے ہی کے بدسی ت بیا رہو کو بلاکت کے قریب پہنچ گیا۔ آخراسی وداسے اچھاہوا۔

یں نے سات ہورد نے کا ایک گوٹرا نو ڈا تھا۔ اس دنگ کا گھوٹرا نو ڈا تھا۔ اس دنگ کا گھوٹرا نو ڈا تھا۔ اس دنگ کا گھوٹرا نو گئر مسیاہ ، ذرائ سفید اور رنگ رنگ رنگ سے نرارسے ڈیا دہ کل پراسے ہوئے ہو سے بورے سفے ۔ ایسا رنگین اور نوش رنگ تھا کہ وارالخلا میں روز انہ اس کو د کھفے کے دلے لوگ کا کا کرتے سکھے۔ بھش سے دن یا ور تباہ رکے حند میں نذر کو دیا اور تبل ہا۔

خچرکے سب رنگوں میں کیا ۔ آبا ، سواہ سب سنے بہتر ہوتا ہے ، آبس کے بعد نیلا ۔ ۔ منوان مکان مرکا م فواب ماحب و قبلہ نے ایک شیلے رنگ کا نجے سسر فواب مما حب و قبلہ نے ایک شیلے رنگ کا نجے سسر فواب مقاردہ فور محست فرباہ یا مقاردہ قد میں عواقی گھو اڑھے سکے قریب کا دوری فرار نیار فران فران مقاردہ تقاریب کا دوری کا دری فران کی اوری کا دوری کا دوری کی دوری کا دوری کی کا دوری کا دو

ا د نٹ کی لیدا فی سے بہتر کو فی تما شا نہیں - دہ عجیب و غریب حریمتیں کرتا ہے - یا تھی کی لیدا فی سے بہت ر ہو تی ہے - اُس کا نقط نام ہی نام ہے - میں نے کئی د نعہ دیکھی کے دئی خاص تطف نہ کیا۔

سركار عالى ( فواب زبر دست خال ) كے إلى تقدل يس اكثر بو برائے قدكے ستفے وہ شيرسے رائے ميں كوتا ہى كرتے ستے اور جو ميانہ اور چيوٹ قديكے ستفے وہ برائے بها در ستنے - ايك بائتى جو الجى بچيہ تقاسمشير كاسر منحد ميں لے كو چيا ڈالتا تقا اور اس طرح اسكو مار ڈال اتقاء

ہ تنی کے سُرکے بال ، خاص کو مہتھنی کے ، جتنے براسے موں اُتنا ہی ایچھا سے رکاد عالی میں ایک سہھنی تھی جو سے مرسکے بال ڈیڈھ و بالشت کمیے سے مرسکے بال ڈیڈھ و بالشت کمیے سے مرسکے اور نوٹھنی سمجھے اور نوٹھنی سمجھے مرحمت فرما دی تھی۔

-11 w 400

سینے علی ترتی کے جا رخط ہو نواب صدرا لدین محدخان بہا ہ ۔ نائز کے حیلتے ۱ نشرف الدولہ میرڈا حسن علی خاب پہا در سکے 'نام حیلتے ہیں ان میں سنے ود بقیدیًّا کا ہور سنے چھیٹے گئے تھے ۔ دِن خطوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اشرف الدولر مثّا ہی منصبدادستے۔ ان میں اور شیخ خرتی میں تلبی ارتباط مختا - وہ آن و فر ں سحنت پریشان کے اور آن کی پریٹانی کا بسب سٹینے کے لفوں میں سٹ پر مخاصیان' ،'وون خصلتی ناکسان زبان' اوڈملوک ٹا ہنچار ا نشرار ٹاکھاڑ بقا مسينخ في أن كو اطبيان ولاياسيد اور أكماسيد كراب كى نوابش كے مطابق ميں لے آپ كے بارسے ميں كھيم الملك اور دومرسے مغرزين كوتا كيدى خطوط كيد دسيد بين - نداف يا إ و ميرى زندگى . میں کی کوکوئی الل اور تقلیف نر مینچے گی ۔ آپ میرے یا سس مع آسیے ، بیاں آب کے آرام دارا بیش کا انتظام کو دیا مائے گا-ووستوں کے دسیدلے سے بادشاہ سے رخصنت مامسل کوسکے سفر کاسانا خا مؤشی کے میا تہ تھیے تاکہ وگر ں کو پہلے سے اس کی خبرے ہونے یا کھے۔ وو تین مہلوں پر اسسباب رکھ کو اور یا نکی پرسوار برکو ڈافلے کے ساتھ سفر کھیے ، اس کے کہ ا دحرکے راکستے ہست خراب ہیں ۔ مشیخ نے اس مغرک ایک حزورت بی پیداکو دی سے اور کھا ہے کہ میری بین کی شادی در سپتی سبے اور سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔

سٹینے علی موسی کے ایک خطیں ، جس کے مکرب الیہ کا نام معلوم نہیں ہوسکا ، یہ عیارت ملتی ہے ،-

> د مفارش اطفال سیدنظام دا درحض سسایی برسیدعا دالدین فال صاحب مفظ نوده ومفارش میسرصدرا لدین محرفال را نیز فرسشت بودم - از

خاط رشر لیت می ندگر دد-"

اس عبا رت سے تصدیق ہوتی سے کہ شنخ نے اشرف الدو لمہ کے سیخ سے اشرف الدو لمہ کے سیے اور مجراً لا کو کم سی سی مغزز لوگوں کو سفارشی خط کھے ستے اور مجراً لا کو تاکیدًا یا دویا فی بھی کی متی ۔

ر ر تعات مزآی کا جو مجوعه میرسے پیش نظرسے و و چیز فی تقطیع کا ایک ضخیم تلی نسبخہ سے حس کو نیڈت کٹھیالال کی استدعا پر . برری ٹا تقسف نصف انجر کا بادیں اور نصف کا پنوریں نقل کوکے . ۱۹رذی الحجے مصفح کا خرکی ہا۔) .

# خطئبنكليات فأتزدملوي

#### كبسع التندا لرحنن الرحسيم

الحدلمن ابتدع نوع المانسان وكمله واحن فلة وانطق لساشه وافعج مقاله وسلى الشرعلى محدواً للطيبين واصحا به الاشدين والاجتبابين كو جداهرج عبا و صدرالدين محدبن زبروست خال كه درباب شوگفتن علما دا اختلافت است سبت قائل اندكه جائز بست ونز و برسنے بائز نيست ، بنا إعليه شمدُ از مقولة فرلقين ورخطيه ابن رساله مرقوم مى شود و مذبهب أولى أولى است جنال جد از كلام فا بروست - وحن وقيع شوتسل جلمعان و بيان واروكمال يخفى على من لرحظ .

بدال که علم مبائی عبارت است ند موقت ما صد به نتیج خواص تراکمیب کلام وانچ متصل شوو برواز اسخسال وغیری ۲۰ برداسط وقرت بدال ۱ دخل این باسشند در تبطیرت کلام به مقتسلاست مال و ورا دایشان برتراکبیب بنایست دعلم بهای عبارست است از موفت تواخیخ که ۱ تاکن جا فعل صت تواکیب بنایست معلیم کنند تا بدال محترز باسشند از خط در نطبیق که م برمغتش سف مال در ترثین الفاظ یا برا و انچ قربیب الفیم و فریب النظم و عد ب الاستان و برجب الا به برای بریت میان این و شم می نی وبیب ن عبیب الا به برای بود - در قدراست ابل تربیت میان این و شم می نی وبیب ن فرت خرن ند و برسر متمقیم ما علم برای می گفتند ، برست مشترک ایش و در موفست فرت خرک در در و برسر می ما علم برای می گفتند ، برست مشترک ایش و در موفست فرت خرک در در و برسر می ما علم برای می گفتند ، برست مشترک ایش و در موفست قوانیخ که برال نور ز بامشند از خوا در نیطبیق کام زرمته عنا سط طال و بنا بری

میان فصاحت وبلاعت نیزون نرکوند وبردودا از قبیل الفاظ مترا دقه قرار دا دند. دجیے اذ متا خرب علی سمران الدین سکاکی وغیرہ علم منائی وبیان دا از صناعت بلاغت و بیان دا از متمات بلاغت و بیط دیگر علم بدیع را از متمات بلاغت و بیط دیگر علم بدیع را از متمات بلاغت و بیط و دیگر علم بدیع را مناعت فصاحت گرفتند و معانی وبیان راصناعت بلاغت و دب اکثر تُقات کلام آفست که میان این علوم تلثه فرق ثابت ، چه میان بلاغت و فصاحت فرق رست و بلاغت بعنی تعلق دارد و فصاحت بلفظ و و ازی جاست که گوین معنی بلیخ و لفظ نفینی بددن میکس و

ور تواریخ مه است گفتنی کسے که شعر عربی گفت بعرب بن قطان بود و در تفان بود و گیرگفتند کے کمختیں سرع بی شعر گفت فلجان بن اہم بی بود کا تنب مهروعلی مبینا وعلیال الم - ودر تفاسیر آمده است کہ چوں قابیل باسیل ماکشت آدم علیال مار مرشیم باسیل این ابیات انشا فرمود - باسیل ماکشت آدم علیال این ابیات انشا فرمود - باسیل ماکشت آدم علیال این ابیات انشا فرمود - باسیل ماکشت آدم علیال این ابیات انشا فرمود - باسیل ماکشت آدم علیال این ابیات انشا فرمود - باسیل ماکشت آدم علیال میں این ابیات انشا فرمود - باسیل ماکشت آدم علیال میں این ابیات انتقال میں این ابیات انتقال میں ابیات ابیات

تغیرت البلاد و من علیها فوجه الارض مغبرت تخیرت البلاد و من علیها وقل ب فتر الارض مغبرت تخیر کل وی لون وطعم وقل ب فتیل ترتضمنه العفر یک فیا اسفی علی با بیل ابنی تعییل ترتضمنه العفر یک و جا در نا عدو لیس یغنی لعسین لایوت فنستر یک

وزیم این طالغرا نست که آدم به حکم وعکم آدکم الماضاء کمکنا بهین نشات عالم بود ا ولیعضے دیگرگفتند که این ابیات درهس ع بی نه بود بعدازان برزبان ع بی آمر دند -د دلفیرمعالم النشز بل ودرکتا ب کاس التواریخ دزین تقصص این ننع دا از آدم نقل کرده این میکن صاحب کشا حث اسنا و شعرگفتن با دم کذب دانسته - وامام رازی دوشیر کبیرگفته دو صدق صاحب الکشاحت " یخت نین سک که بیاری شرگفت بهرام گود بود سیب آله دکم به برام و در ایام بسی بیش نعان بن منذر ملک مین می بود و اون ا بیش خود برده - خطب خطب

وع ب را عادت چال بود که در دنا ک ح دب رجزانشا کردند یه وخودرا

می ستو وندسه - بهرام طبع موزول داشت - چول رجز با ع ب ع ب ب ب ب بیرام طبع موزول داشت - چول رجز با می من بهرام گورکتیم بوجبله منم آل بیل دمان منم آل بیرید به این رجز به فارسی در مدح خود انشاکرده:

دادرام به بیبلخواندند به جهت آل که ضی ست داشت - وگویند وض کنیت ازعبد او بیدا سنده - و رسب آل بود که چول او به مین می رفت برکی از بزرگان بسریا براور خود را با وفرستا وند - چول بهرام با زار مد برام با زار مد ک کردند می گفتند بنا ابو فلان و ذاک اخرفلان و دبدازال آل کنیت برکی براسینال برای ای در مناعت می کردند می گفتند بنا ابو فلان و ذاک اخرفلان و دبدازال آل کنیت براسینال برای ای در مناعت می کردند می گفتند بنا ابو فلان و در است ناشان بیری بوده است و شرک در در مناعت می کنند این است به برونسیست می کنند این است به ب

آبہوسے کوہی طَپُوزوروشت دودا یا رنہ وا رد ، سیے یا رکھا دھدا حاصل کہ ورمین اختلاف اسست والتُ لِعِلمِ

# فائده اندرآل كه شعرگفتن رواست يانه

جهور علما برآ نند که شرک که در آن تحمید و تنزیه باری نفالی باستند یا نعت رسول صلی الشد علیه و آله یا غیرے سواء کان حیا او میتا بشر کے که راست بود یا نصائح و حکم باست یا جومشرکان مبائز است - وانچه وال است رصحت ایس قول چیدو حباسست - اول آل که از کعب بن مالک روایت کوه جم که اوکفت که من با رسول الشرصلی الشر علیه و آله گفتم "ان النشد قد انزل

فى الشعره انسزل<sup>،</sup> فقال النبى صلى الله عليه وأكه" ان المومن يجا برتبليفه و المانه والَّذي لَفَى سيده لكانما نزمونهم بنصح النصل " وسم دنيس از برايد بن ما ذ ب روایت است که رسول صلی السُّرعلید واله در دریس بنی قرلیظه برحسان ابن نا سِت گغست " البح المشركين فا ن جبرُيل معك " و از إم الموسسين عاكث روايت است كه رسول صلى التُدعِليهِ وآله درح حسان فرموده -"أن روح القدس لا ينزال يوييك ما نا فحت عن الشر ورسولم" و مم منيس نقل اسست كه چون حديث روز بنديرك رسول صلى التُرمليه واله فرمود . الله يا قوم الست إ ولي تكم من انفسكم" واليَّا ل كُفتند" بلي يارسول السُّد" " آرنسولٌ فر مود" من كنت مولاه فعلى مولاه اللهمولال من والاه وعا ومن عاداه وُ رِحسان بَن ثابت رسيد أن را بدنظم آ ورد بري وجر بينا دى رسول المنزيم غدير مستمجم و اسى بالرسول مناديا و التكام و والتكم و والتكم و والتكم و والتكم و والتكم و التكام والتكام والتكام والتكام والتكام والتلا والتل اللهك سولانا وانت و ليزز ولم تجدمنالك اليوم عاصيا فقاَّل اوِّنْ قم ياعلى فالني صفيتك من بعدى اما مَّا وباويا فكوأناله انصارصدق موانييا ومن كنت مولاً ه فهذا وليبر مِنْ إِلَى اللِّهِم وأل ويسيع ويمن للذي عادي عليامعاويا وجول این اینا اینا شد میزامها که در به مرزید اسرا صلی المتر علیه وا که رسید حسال لأطلب وانشرى واشارت آروا وهواند اينا فرمود الانستامويد به وع القدى إحمال العالم العالم المساء وم أن كروركت ا ماديث الدوسه لميضى الشرطاي فأأربها بهساء المأدبيا موزوز باقريد الماوت ولان أعمل تروند في لما جودا سينه باروا مين اسرين كروار) الكشب بسول مل الشرطار

خطبر كالم

واكه در بعض اذغر وات مجروح شد رسول صلى النّدعليه واله فرمود "بل انت الا اصبى و ميتست و في سبيل اللّه بالقريست"

واي اذ كردجزا دست - ده ايت است كه دورجنگه حين چول مشركال برصطف

صلی النّرعلیه وآل مثلبرگروندا دُ استربریِ آ مدو فرمِود-

"اناالنبي لأكذب أنا ابن عبدالمطلب"

وای از رجز مجزواست ر

وجع گومیندانت دختر مبا گرنیسند و تسک باس بچند و جاست .
اول آن کرحق سجا منوتعالی فرمود «انشواع بیبه جان دول و وی قراتهایی « دماعلها» .
الشوو ما پنبنی له ی وجواب ازا ول آن است کی م زو بدال شعرا کسانے اند کشعر بباطل و مدح بردروخ گفته اند واز دویم آن که خمین خبوب در مله ماه علید به قرآن است نه بررسول - ومعنی این آیی بین می شود که ما نیبا موضیم و فرون قران است نه بررسول - ومعنی این آی که درعقب فرمود ان بوالما و فرون فرون و نان بوالما و فرون فران مین ی میشود که ما نیبا موضیم و فرون فران است نه بررسول - و و دایل آن که درعقب فرمود ان بوالما و فران مین ی نیمن خراب و آن ما برقرآن ما برنیا تا که در از قاعد ۱ م و بریت و تران که سول شار نه باشد نه آن گفتن است و براتقد پرتسلیم آیم ولین شود برآن که سول شار نه باشد نه آن گفتن است و براتقد پرتسلیم آیم ولین شود برآن که سول شار نه باشد نه آن گفتن است و براتقد پرتسلیم آیم ولین شود برآن که سول شار نه باشد نه آن گفتن است و براتقد پرتسلیم آیم ولین شود برآن که سول شار نه باشد نه آن گفتن است و براتقد پرتسلیم آیم ولین شود برآن که سول شار نه باشد نه آن گفتن است و براتقد پرتسلیم آیم ولیم است و برات و از و انبیت .

وبها يد وانست كه شرخالى ازمها لذرقى بسف ونز ، جيت مطلقاً مهدوح است چنال چرگفتر: بر" خيم الكلام بالونع فيد واحن النفوا كذب " وجيت بران رفتراندگدمهالغه وركادم مطلقاً مردو د مستباته بهت آل كدكذب است وآل عقلاً مذموم دگفتراند" خيرالكلام ما اخرج مخرج الحق والعدق" ومويد اين اياست واحا دييت " من وود اندسيني ازان ين ميت كين قدالي مي فرايد اين آياست واحا دييت " من ودود اندسيني ازان ين ميت كين قدالي مي فرايد اين آياست واحا دييت " من ودود اندسيني ازان برموده " نا جانبوارجس الاينشري الكذب الذين لا يومنون بالآخرة" ونيز فرموده " نا جانبوارجس

من الما وثان واحتنبا قول الزور " من زموو باری ثنا الی جل شاند ازعبادت اصنام وکذب، وازحفرت رسول صلی الشرعلیه وآله مردی است که فرموده الد که م لعن الشراکا و ب و معنی سبالغه در کلام آن است که م لعن الشراکا و ب و معنی سبالغه در کلام آن است که کمه وصعت نما پرچیزے ما بروجیه که برحب شدت و صعف بحد استا له یا استبا و رسد- و مبالغه ما شخصر درسه چیزوان متائد ، تبلیخ واغراق و فلود اما تبلیخ آن ست که کمه وصعت کند چیزے را برط بیخ کم عقلاً وعادةً مکن إضد مثلاً گل مد -

زدوری توجناں زارونانواگشتم کہ ہرکہ دیدگاں می بُروکر بیارم ویراکہ از روسے عقل وعادت مکن است کہ کسے از دوری دوست برترئب منعیعت و بے قوت شودکہ ہرکس اورا بیندتصور کندکہ مراض است - الما اغرات آن است کہ کسے وصعت کندچیزے را بر بہج کہ دکمن با شارعقلاً لاعاد ہ ا مثلاً ورتعربیت محاربہ گوید :-

کندا بهرگردید بهت حبل درید خدنگها مهر نثریان پردلان بوید جفت شدن بهرگمند با برحبل ورید ورسیدن بهرخدنگها به شریان پردلان اگرچه اندو معقل مکن است اما ازر وست عاوی ممتنخ است - اما غلوآن است که کے وصعت بنا پر چیزے دا بروستنے که عقلاً وعا وهٔ ممتنخ باشریشلاً گوین درکھی نلک بهدان لین برزیا ہے تا بوسر بردکا ب قرل ارسلان بد و برخے دا عقیدہ آل که تبلیغ واغواق جا کزارست و قبیج نیست - لیکن ایں جاعت در فلو مشرط کرد، اند و گفته اند مرفلوے که درآن نوعے از تخیل حن نه با ستد و یا نازل منزل مبزل نبود یا گفتا درونه با شدکه نزدیک به صحت گرواند معنی را مرد و داسست - مثالش این است : -

## زیم ستوران دران بهن درشت زمینشنش شدودسان گشتهشت

داين عقلًا وعادةٌ متنّع است و إز باب مزل هم نيت وقابل تبيرونوجيه بهم ند . وقدام گفتراست ، اوصاف كم بدان مدح كنند جهاماست را ول عقل اعلم حیا و بیان ومسیماست وکغا بیت ورزانت لاستے وامتال آں درعقیل واظل اندر وويم متجاعبت وحماميت ودفع وكبيز واستن وقهرم والمستأ لكودن وغلبه برمسرال وامثال ال ورشجاعست داخل اند، سويم عنست ، ثناعست و كلفت و ما ننداً ل ورععنت واخل الدرجها مع عدالست ، سماحنت واحابت سماكلال وضيا فنت و المندَّال ورعدالت داخل الد - و سرحیند در مدح مبالغه بشِ ترنماید ىسىندىدە تربەد وازى ماگفتەانە" احن التغراكذ» محروقتے كەمدوم داز**يا**دت مرتبعة نبود ، چ<sub>ر</sub> دوال صورت اگردر درح ا ومهالذرو و پرسفا مهست حل ا نست د دآل مدح مین وم گرد د به ومیان مدح دیشکرفرق امست ، میرحدح وصعف است ب حال وتزكرصفت كردن اسست ب فعال وحدوثنا يرزبا ل است ب فعنظم كه درمقابل نعست بامشد ياغيرّاب وشكر فعل امست كر خرومهٰده باشزازتدعيمنم ازجهت منم بودن خواه بر**زبان بل**مشتد واه به دل خواه پادکان - دیجوشد مدن است میں حیداں کہ روّاکل کہ اصدا دخشاکل اندور شعر بیش تربیا رند ، بجوتوی ترماست د پ

بدال کرفت سنیم دوج ن سنیم که درهال خلقت مود ول باست منع را بدان دانستنیم که درهال خلقت مود ول باست منع را بدان دانستین عومی و قافیر تواندگفت و مکن نمیست که دروزن دبح تفاوت کسند. بناجری درمی عفر علم عرومی و قافیر متروک مست را گرید گفتن مشور بران موقوف نمیست میکن و ایستین آن براست شاع حفرور است ر زمراکه تا عالم برقوا عدآن دباشد

يمكن كه ورلطينف إ مورخطاً كنهدو يجاحث مرموزه -محناحت شعريه وامورے كه درمتْع احتراز اذال لأبيج است إمال غفليت ووزء بدين سبب نقصان برمشعرا وعايا كردير بيريكيال كمه إنه إجسطلاجات آن فن إكروا تنعت مذمتوه ومركلام قدا إموري إمرموز لوداك وندفيد براطلاع بالسطاعات اي ثوم دون مطالع كمتب عوص . وقا ثب دربست م ومادبهم تقديرعا لم بودن بهرامست واس فن بسط زياد وا دور . جاي ايج مدال آل قدر يا را نيست كرتواند از حدده شوح ومبط آك برآ بيرودماع بم مندواد وكد مرضاك نمايدها لجمله كلمة حيند مجتقرا زهرباب كدواسيتين أب البتدشاع وا مترود باشد - دای ۱ درای برقید تحریری آرد - اسپدکرمنظور نیان نکریخان گردد. بدال كرع وض ميزان كلهم منظوم اسب بهنال كدنح ميزان كلام منتورا سب - واي علم را برجيت آل عروض خوانند كم معروض عليه معوامت تينى شعردا برال عرض كنبند تاموزون انغيرال ظاهر كردو وستقيما وناستقم ممتا زسفود - و سناسے اوزان عرص چوں سناسے اوزان انست عرب برفا ديين ولام نها دند نا تعرفيت متح كاست وسواكن أل براساني ومست دمد - وجنال كرور لفت عرب كوين مرس برورن فعل ويفرت بروزن يَفْعِلُ وَصَابِهِ إِنْ يِرِورُن فَأَعِلْ وِمِبَصِرَةٍ بِ برورِي مُفْعِدلُ ورعلم عودن كييند تكابينا بموزن مُفاغِيكُ ونا ونيند بروزن فأعِلاتن وول وأرمن برورن ستنفعاك وأون تنوين ورافاعيل عوصى بنولببند تا كمتوب وللفوظ اوزان درجرف بكسال باشرر دائل شعرسقدارس بود ازكلام منظوم كه بتناعر جون إنان فابرغ بتيور بران وقف كمند وويكر مثل أن إعاده كندو ر بردنیه آنیوی به بخش در بهربیت مکرد کردا در دبیشه دراصل معت بوب خان إبيشد؛ واشتقا في ببيت اذتبوية است يبيى شب گزاشتن وها مدرا

المبراسية اين بيت تواشدك جاسة شب يكوافلتن است بيهموم قالبا المارمت خانه بیش اذأل برقنعیاکنند که به دوند . وبربست تا وونیمته درمست باشت که در متح كات وسنوا كمن بميكت ويكر نزويك باشد ومرنيم زله منصر أفت كويند، وور لعنت عرب المعزِّ مُفرَّ إسع الباب يك ياده بالمتحدادُ ووَ و ولَخْتُ كَه مركزاً قَوْا بَر فرار توان كرونيد و يكرك وجول بروورا والكننديك وزبات ، الديست خو برسركدام مصراع كرخوا بلاانشا وتوان كرواب دهيره ، وجول نروومهم : بهوندو يك ببيت باستده ونيرجيت اللجيد بنيث بهخازاق انست كم چِناں جِه ضائدممثا ز به حدود شود از قائہ باسے ویگرہ برینت شغرفیز أبع وَجَنْ وقا فید و وژن ممثّا زبلمشد ا زمبیتِ وَیُگُروبِی آخربینتِ را تکافیه نُلهُم گُرُونُلاُو ° سكون حرصي أبخراكان دا لازم مبالسنته الذتا كالعصطوم التعنف مشاؤ بالتلاث وبيا تدوالغن كمروضيان جزداول ما المصراع اول مدرخوا نند وجنقافواين مصرع الاعوض والتد وجزداول مخفاع فالفارا وبراوات آل لا مراب كريند وبابن مدراء وم استلا ومرب الير الاستداك ك واحتويها خاشد وبرادا وصدروابتدا كالمصراع است وجود كقري مصراعاتل وا از بهراك عوص كويندك توام بنيت بدوست . وعروض جرب باستدي خيمه بدال قائم تواند لود يعلى اي جرونير ورمزيت بم أن عكم دارؤ يعي عبالك خيد بستون قائم است نشعروي جزو قائم است - جون مدرع الدل تمام سقرة معلوم سنود این سنعری وزن دارد واز کدام بجراست وجروا خراص عالی لا انهراك صرب گويند كه عزب ور كلام عرب ندع ومثل با شد و توکيات " اشال مك وكربات وبدي جزوسها مشودكرة افيرا دكدام أوع امست ما و انواع قوافى ، وسم كفته الدكه اي جزورا ضرب بهجم بنتاك المتدار تيام بيت ۱۳۲ معدم

بروست چنان چگویند مزب انجه و مزب الخبار بناسی گویند خیر در وفرگاه زود جز به منرب منفست نبر وفرگاه ما البانی شود به چپی سید جز آخری کلام نظوم ما شونی شود به چپی سید جز آخری کلام نظوم ما شونی نوا مند و وجوه و گریم گفته اند کرد کرآن مناسب ای مختبر فیرت و وجوب آن گویند که زمین ما شاک فتراست و این کدگویند که فلات در یا ما نیز کر برجهت آن گویند که زمین ما شکافته است و این کدگویند که فلات مریامان نیز کر برجهت آن گویند که ترست دارد ورفنون علوم اچول دریا محل می نوام ما می در و در نون علوم ایجول دریا محل افوار می کرد و دند .

 طير معهم

کنستیں کے کہ شرع فی گفت اوبود برحکم آل کہ درا ثناہے اساجی عرب مصارحات موزوں می افا و، یوب به قدت فطنت آل دا دریا خت و میان موزوں وناموزوں فرق کرد ، حاص الناج ل خن موزوں ازوشنید ندو وقت ایم او گفت مساملان چل شخن موزوں ازوشنید ندو وقت ایم او گفت مساملات میں نبسب آل کہ اوسا بے سابق تعلیم تعلم وقت ایں حبن بخن اذخو د نیا فت ام پس برسب آل کہ اوسا بے سابق تعلیم تعلم تعلم موزوں شور افا د آل واشور خرا ندند و قائل آل دا شاع گفتند و اتفاق بست کہ شعرع ہی برشو فارسی مقدم ہودہ است و شعر جیتے ہو و کہ دومع است مشاع کم فارد و کہ دومع است مدن وارد و کہ دومع است مقدم ہودہ است و شعر جیتے ہو و کہ دومع است مشاوی وارد و

بدال که خوف دوی واحب التکراراست د تافیه به حوث روی متحقق د تواند سفید و تواند بود که ورقافیه بغیرا درون و تا فیه نه باشد مش شکن ویخن - وجول حدار قافیه برح نه دری است شعرا بال خوب ی کمند مش شکن ویخن - وجول حدار قافیه برح نه دری است شعرا بال خوب می کمند چال حراری است شعرا بال خوب می کمند چال حید و میمینه وا مثال با - و کلمه زری و با دی صالاحیست دوی بودن نه وارو لسکن چول بید و دربینه فیال که صلاحیست دوی بودن داره و آزیق مم است نون کله بخندال و بگریال که صلاحیست دوی بودن نه وارو لبکن چول حون دال با ولی گره دوب خذا نه و ارو لبکن چول مون دال با ولی گره دوب خذا نه و ایر بی با نوش در دوی بودن دا مثال به و در تعرب بن با است که این با

خطیہ ۱۲۵۵

*ذکران* لائق نیست \_

پورشیده منا ندکدرون درنست ۱ ند فی در مدن است و ترف درون اگر در مدن است و ترف درون اگر در تیم در تلفظ مقدم است برد وی ۱ ما در الماسط می خزاست از و ۱ در برا که در قا قیرا قلاً نظر بردوی است و بعده برروی د با فی حروی تنابذاسی بنانچ من بالروی – ۱ ایجرب اصطلاح در تولیت ا داخلای است - و حریت دوی و اجرب الشکرا داست بعینه باحرکت باقبل واختلای آل ب گزنیست دشیخ معری قافید بجروشهم کرده آل بیش قده جائز است جبت قرب مخرج ا بها حبال برگفت با تیم موروث ای بیش فده جائز است جبت قرب مخرج ا بها حبال برگفت به بیم موروث ای بیش فده جائز است جبت قرب مخرج ا بها حبال برگفت به بیم موروث این مناب د فرودسی بنی و وی گفت - د و بیش و نه شد به موادی ما می نفت به با موادی ما می نفت ۱۰۰۰

وومفتر شدكه نديوم مردونفت خودا كما روم بركر كوم غير شفت تودرا

در بگریت گفته : به

کے کان شوخ لا ہم فائد است عجب با شدد اگرشیدا نباشد ورکست عرص برآل گفتہ اند خواج الطاق تعدد ہے۔ اند ت

صلاح كاركبا ومن خراب كبا ببين تفاوت ره انكباست بالبجا وصاحب كلش رازگفته :-

جماست أن كد كف جام الالدكون وارد كماست آن كد كمف عام الالدكون وارد كماست آن كد كمف عام الالدكون وارد سواے كلر جم وكم تسام مصراع روليت است

نظر کا ہے بسوے وروسندے می تواں کون

گردگا بے بسوسے وردمندے می توال کردن وطؤر بھیم طام وطور بفتح طام ور بک شعرت کردن جائز نیمت وبھایت تبیج اسعت وایں قسم قافیہ دا اقدا رگویند چناں چرنامیر فا دیا بی ندمرورا با تبرزد قافیہ نبودہ - دَوْم اکنا رکہ دوقافیہ در مخرج وب داستند باشنا چوں احتیاط داعتا و جنال جرمتراری گفتہ ا

کی کا سه برلیسر بهرصباحی بهترز بنزار پا دست به و دادین قبیل است جی کون میان مود نے که مخصوص بلغت عجم اندج ل درک وستگ به باطرب وسراج باخواج وگرگ باترک و اکفا برسم ازعیوب است ، سوم سنا د مانندزمین و زمان را یک جاجی کردن و دو و و و داورا باسم آورون درمیس شرعیپ بزیگ است و نزو شو است و نزو درمیس از با کارس است و نزو درمیس از با کارس است و نزو در درمیس از با کارس است و نزو در درمیس از با کارس است و نزو در درمیس از با کارس از با باسان و دو بال با ماشقال ، و زیم اکه درصورت و که بساد با خاکسا روباغیان با با سبان و دو بال با ماشقال ، و زیم اکه درصورت

خطب محطب

جے فا فیہ می توا ندشتہ وآل جا گزنمیت کہ اصل آنہا بروں اسٹ ویوں جے تائیے نميت والبطارتهما ذعيوب است ويالأك ودوستان ولمائد با وغنى با وكفتن وشنيدن وعاشقندوب ولنداؤ مقوله ايطسة على شمرده الدو زي تسايات قلم وان ونمک وان وباغبان و وربان وگلسستان و خارسستان و لعیتے و پی وخلاصی دمیانی ودلرال و مهوش ان دروش دسے و فلقے و دستے ووروب وسمرقندی دبخاری و آمدی ورفتی و محکده وست کده و بیا مرزاد و عمرز با د و زری وسلی وجاری وجهجنی و دوشیں وباری ونگیں واندر مگیں واس ملى لا ورعرف شعرا شا لكان گويند ما زمعا تب قانيد است <sup>ا.</sup> ابطاسي<sup>ن</sup> في مثلاً كلاب وأب ووانا وبينا بيش اكثر شواب نزاست - فيم سرا سنش بدين وبرورش كدبك مافتحه ومك ماكسواست حنال جيضيري مطلق وماشت قا فيه لويده ا ين يم ازعبوب قا فيداست يمسشنشم لحن واك آن است كدورت يس چنرسے بیادندکدورنٹرنتواں آ وردینی حرکتے باسکوسف دسبند وتصرف کنند۔ مِفْتَم لغو وأل عبارت است ازأور ون قاضيه كدان لافائدة ندم شداما آب كر بيت واسقفى سارو واي مفت تسمر إجيع شعرا ازعيوب توافى اميدها والنزاعلم بالصواسا -

ودرتوا فی چنین تا فیه باسعیوب ست اگرچ : شا ۱۰ ان گفتدا: مروزیر دصفتی و شاعرکدا والموک بود سه چیل ثنام الملک • غراف و فردوک بود الموسی و فردوسی درتا فیه نوب شیست

از تعصر مج إن تو دل بردارم ميم ميم سسته الال ديده بخور ترديم مير رم وتردارم كيد جا خمد وكيد وافحة خوب في سؤد وجوسب كساكفنز دري اربات بن نيست از تانيز تر و قافیہ ورمصراع ٹانی مشفق ترآ وردہ نکرارود قافیہ کردہ واپ عیب بزرگست در بک بہیت - ودقیقی گفتہ : -

عِبُورن بلائ كه بيوندتو بوجي بلاست وبوجي بشر خير روز كردم حَبُوذ بِّ بِي السَّارِ الْمَ تَارِيَ الْمِي الْمِ

ویم اودرمیاب دگیرستم گرونسوں گربته ودرجات ویگر بلاگستروسخن محسترابیته دوره داران و تاخ داران میم بوطا میرخاتونی لبیت واینها ندموم امست واکنرب از شعرا آب و گلاب ، وسازگاروکه مگار و شاخسا دوکومهار ، واکبار د با کدار دامعیوب شمروه اند و بین می تردارند به والوری ، مشتری وساحری در قصیدهٔ گفته :-

ا كومسلما نان نعنال ازدورجرخ حينرى ورُ نفا ق تيروقعد ماه وسيرشترى من نمان نعنال ازدورجرخ حينرى شاحرى من نمي نوا م كفشش ماساحرى

وانوری ستور وتنور هم گفته: -هرکه نوا ندکه فرست تشوه خیره درا با سند دیورستور چسیت جهان نفر تئورایشر خود چرتفرج بود اندر تنور

پینیک بہائ طور مورا پیر معرف جواند کے معرف جود الدیا والد میں معرف الدیا کا مدید مور کا مدید مور کا مدید کا در دمگیرے سیب و قریب گفته - اذیب قسم قرائی احترازا و کی است جہت قرب نصل وسل ، ونقبل وعزل ، وزلفت وعرف وابر و خمر، عائز است جہت قرب مخارج ابنہا باہم - چنال چرفردوسی گفتہ : -

جِدُّفت آن خدا وند ننزیلُ وی خدا وندامرد خدا وند نهی حق المقد ور نبایدگفت - امال قافیه شاکگان کداد عیوبد اقافیه شروه اند در مهل شاه گان بوده است بعی کارے کد به حکم شاه کنندوشا کگان ان را گویندکه العن و نول جِع ورآن متعمل با شد- جبال جراز رقی گفته: •

آن بهام دولت عالی جمال دین حق آن فخا رجع شا بال مغز سلیوتیال و مشالگان آن است که از ک منبی بسیار توان آور دابینی بانند کی شانگان است که از ک منبی بسیار توان آور دابی با نند کی شانگان است از آن نسست از آن منبر است، آنفسیلش طول دار و مناسب این مقام نبست و قد ما میجاری افیه در فصیده می در ابیات اندمگر قا فیه مصراع اول مطلع بشریط که درمصراع دوم آن نه باشد و در ابیات دیگر بود و لیکن متا نران توان فی جائز وا دند و و مرحیح و یوان با بم سست ید و سله این قدر رحایت با میکرد که متصل بم نبیلند بعد از مدجاریت بود و محتمون که درم طفت ندا دد.

وغول درال المنت حدیث زن و وصف عنی بازی است بازئان گه نید رخل نوزل درال المنت حدیث زن و وصف عنی بازی است بازئان گه نید رخل نوزل مین مروعتی باز و ساع د وست وال چشش باشد بر وصف زلعت و فعال و مشرح هی برای آل داغول گویند و نسیب غوسے باشد که علی الهم آل ما مقدمه مقصر و نو وساز و تا برسبب استاع احوال محب و محبوب طبح مد وح برشنیدن آل در فبت نهده و تشبیب غوسه با شد که برصب حال شاعر مو و جنال چراشتا در نفو است عرب استی تعیی و احتی ای وستی با مشرکه برصب حال شاعر و اقع که بر کب ما شق زستے بوده و و نسیب و بهل لفت صفعت حال واقع که بر کب ما شق زستے بوده و و نسیب و بهل لفت صفعت حال خواب و شرح احدال عنی و مجبت است یقال نشب کیشرب نزی با با برای مخدی نه برای مشرح وا و رو د الحین خواب نورس و مشرح وا و رو د الحین خواب نورس و مشرح وا و رو د الحین خواب نورس و مشرح وا و رو د الحین خواب نورس و مشرح وا و رو د الحین خواب نورس و مشرح وا و رو د الحین خواب نورس و مشرح وا و رو د الحین خواب نورس و مشرح وا و رو د الحین خواب نورس و مشرح وا و رو د الحین خواب نورس و مشرح وا و رو د الحین خواب نورس و مشرح و او رو د الحین خواب نورس و مشرح وا و رو د الحین خواب نورس و مشرح وا و رو د الحین خواب نورس و مشرح وا و رو د الحین خواب نورس و مشرح و از و رو د الحین و مشرح و از رو د و د الحین و مشرح و از و رو د الحین و مشرح و از رو د و د و د د د الحین و مشرح و از رو د و د و د و د د د الحین و مشرح و از رو د و د و د د د الحین و مشرح و د و د و د و د د د الحین و مشرح و د و د و د د د الحین و مشرح و د و د و د و د و د د د الحین و د و د و د و د و د د و د د و د د و د د و د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د د و د و د د و د د و د د و د د و د و د د و د د و د د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و د و

ورباعی که مباے آں ہردوہیت است وبہت ادلین آں دومصراع مرائی مطلع بریک مقافی باید والا قطعه شود و محراع بنجم آن نیز برہمان قافیہ و و ذن باست دبکن دو و ذن گفته شود و محراع بنجم آبی نیز برہمان قافیہ و و ذن باست دبکن دو ورن گفته شود و محراع بنجم بعینه درہمہ ببند بای آرند وگاہ مصراع مختلف ور بندیای آرند لیک ارند وگاہ مصراع مختلف ور بندیای آرند لیک ارند وگاہ مصراع مختلف ورن می باست دموائی مبنداول دور بی ترکیب مارند و باست دو بجارت مردون است مردون اس میت می آرند به توانی مختلف و ترکیب بند حباد غزل می باست د بهرودون است که باست د اور توانی مختلف و ورتوانی مختلف و ورتوانی مختلف و ورتوانی مختلف و ورتوانی مختلف و ترکیب بند توبید بی باست د به موانی مختلف و مردون است که بناست ابیات بر پنج مصراع متغن القوانی گذارد ومصرای سنت مردون این ورتوانی گذارد ومصرای سنت مردون این دوم و باشد که عدد ممالئ میں بیشن مصراع و جہار مصراع می باشد و مردودی را مثنوی نامند و بربیت آن دومصراع وجہار مصراع می باشد و مردودی را مثنوی نامند و بربیت آن دومصراع وجہار مصراع می باشد و مردودی را مثنوی نامند و بربیت آن دومصراع وجہار مصراع می باشد و مردودی را مثنوی نامند و بربیت آن دومصراع وجہار مصراع می باشد و مردودی را مثنوی نامند و بربیت آن دومصراع وجہار مصراع می باشد و مردودی را مثنوی نامند و بربیت آن دومصراع وجہار مصراع می باشد و مردودی را مثنوی نامند و بربیت آن دومصراع و جہار مصراع می باشد و مردودی را مثنوی نامند و بربیت آن دومصراع و جہار مصراع می باشد و مردودی را مثنوی نامند و بربیت آن دومصراع و جہار مصراع می باشد و مردودی را مثنوی نامند و مردودی را مثنوی نامند و میربیت آن دومصراع و جہار مصراع میں باشد و مردودی دا

ودرجیج اقسام شونظم باید بدیع بود و قوانی درست و معانی لطبعت والفاظ عذب و عبارت صاف بینی در فیمیدن مشکل پرشود و عبارا ست کلعت نه با نشد و از حروف زائد پاک بود و کلماتش صحح ، و شاع با پرکه طورو ترکسیب نظم نبشنا سد ورقوانین تشبیهات و فنون استنمالات و محاورا من و با بخراز تین فی و فیلم حکما ، لا تینج کرده با شد و بطق سسلیم باخراز تین فی و فیلم حکما ، لا تینج کرده با شد و بطق سسلیم بازی الن نظر قدما باسشد و کلام حکما ، لا تینج کرده با شد و بطق سسلیم بازی الن نظر لا از رکیک بین سد و از تشبیهات کا وب و امثارات مجبول و این نا و رست در با سند ، و از ما لا برنکا بر و در اا العنی نیفر ا پیرو

طر ۱۵۱

وتركىب نظم استادان توب غور مكبند تا واقعت داه ودسم گردد واذمصطلحات بانجر باست و برد قائق آل اطلاع با بد تا اورا مكدً بديدًا ير-

ودر قوا في اوليٰ آل باست وكتعين آل بمني مقدم نا روبير معني! بَال الحاق كذرتا متكن آبده وورجي امتعا رىلاحظ كمند ثاده غاظ كييب : باشد والا عوض ما يدواگرسنى قاصر ماشد تدام كند- وما يركدور اساليب كلام چال نسيس، تشبيب ومدح وزم وأفري ونفري وشكرونتكا بت وتصهوحكا بيت وسوال و جماب دعتاب وتواضع وتفاخروتكا نروصعنت بب روانها ردكس وببل وعتن ومجال الرطاني علماسه اين فن عدول خفايد وخروليندى وكارشفها يد-وبها بدوانست كه باعتقا وفقير ورئيل مدت مديم مدموم صعت معبدا اگرفتاع دران مشروع کندای حیدا مررا رهایت نه پرسول آن که مدح و د عرمدوح گوید مثلًا سلاطین لا بر لفظ خواجه و میتروآن چه دون مرتبهالیثال بدویا وش*ه کند وامیرما* ملک وسلطان شگویدومذ، با برعلم فِعش ووستْ درت كند د به شها مست وشخاعست ، برخلاصت ابل شمشرك ایش د به تسلط وغه بدو مهامست ستوون ا ولی است ۰ ودرمدح مردارحن و جرل را ۱ وشکندگر ورخمن کما لات نفسانی مثلٌ کار کویدحن صدرت ونیکی میبرت برود و رو چرحس ظا مرم بترین صقات است و البن شحلی باشن چذک بیه اردد بیت وارد مشده مع اطلبول الخيرعند حسال الوجوه "بي ما يبيد مست ندني منفولسي سائت باطن ا سست نعوذ بإنشرمنها -

اگرمنفل خوری از دست خوش خوس بردر شیرینی («مست ترش دو زشمت دوالدیزی باشدش پر تول بنس دنباینددگ پزی و در دری خلفا دو لموک گاردا وصعت کردن به نی مست بشی ست چندار ایپند د کردند اگرچ متنارف است زیراکه سخاوت بلوک را ناگزیراست ، عالمی از الیتال بهره می برد و منجا عسف لازم عسکرالیتال بود بیس بهترین مولیک الیتال عدل است و ورع و کمالات نفسا بی ووقع فتنه و آبادی مالک ازخوف و تنه و آبادی مالک ازخوف و تنه و آبادی مالک ازخوف و ریاست الیتان و و به بیج حال چنرے که مروح بدال مندوب یا فتم لود برتصری و کن بهت ایرا و در کمد و رمدح نسوال نغرلف حن وجود و علن نها بود برتسری و کن بهت ایرا و در کمد و رمدح نسوال نغرلف حن وجود و ملت نها بود برتسری و کن بهت اولی است و ایترای قصیده باید با لفاظ مسود و مهایول آل است و فال نوش نه دارند و قال چه از دار فاظ و منوسمتن نبید و موخر دارد و مقطع را مسی کمند تا نهایت مطبوع و شقل برغرض او باشد و لفظ آل فقیح و معنی بدیع چرقرب العبد به می استماع کننده آل بریت است - نطعت آل تا تا تنظ در با بر واز خاط نه رود و واز الفاظ مشترکه و رمدح و ذم احبناب کند و مثل لفظ سور کم واز قاط دی و دا تم بر دور ا آمده و

نقیر قرایب بنجاه دیوان از قد ما مامتا دال برمطالعه در آورده احال برریک ومرا تنب کلام الیشال سنجیده - برکس درفن خود مهارست دارد - قدم ورقصیده و مدرح مهارت دارند ، سیاا توری دخا تی تی و کمال اصفها نی - در غزل و وصف حن شعر الیشال رتبهٔ نه دارو د کم ترمتوجهٔ آل شاره اند-اتوری در طلع قصایدید بیفیا وارد - شیخ مسعدی علیدا لرحمه مرد عارف وصاحب مال درسطیع قصایدید بیفیا وارد - شیخ مسعدی علیدا لرحمه مرد عارف وصاحب مال است - کلامش مرغوب و تام ازنصائح فالی نمیت ملاحت و قبول عجب دارد و این شیرازی درین فن استی ا د و دمها رست شام دارد - تقی بلهای شاع ز بردست شیرازی درین فن استی ا د و دمها رست شام دارد - تقی بلهای شاع ز بردست است - وقد تشی و کلیم و طالب شیمان دارد - درین فن استی از د و دمها رست شام دارد - درین فن امد رتبه بلند دارد - زلاتی در متنوی می زاد و دایکن فنیمت بندی که خودی درسا تی نامه رتبه بلند دارد - زلاتی در متنوی می زاد و دایکن فنیمت بندی

شب ۱۵۳

يا ينه كمى ندوارد وغنى كشميرى خوش عن است - ك**لام عرتى عربى است** الاسمآينزل السما**ء** كلام نواج حانظ قبول واردام يتحسروشيرين فن است ـ ساتب ومثل بدى نظرنه واروء انشَرَف کلامش شوخی نشام وارد ر کلام بِلَآتی ارس ُرخالی مسِست -عَلَى وربيوه مثنوى ط فه وسستاگا سند دارد - نظآمی وخصدوا دیخن دارد -... جانی ہم ورمباحہ باسدیج کمی ازو نہ وارو ، ذووسی طومی ورخ رشو، لیگا نہ است ۔ صاحب حله مبدری عبا رست حیا مت رنگیس وارد ، مولوی حال الدین رویی شخنش سرا یا عرفان است ، همیدن وارو ،سکین فارسی فدیم است رحکیم شای عارف است وكلامش مقبول مع وبلآل اليرلسيد ١٥ زك خيال ست -مع فيطرشت صاحب منراست - فيقتى كلامش بالبيض اسست ، ها بهر وحسيد دریں فن وحیدا سست . وفاسم گو نا با دی درشا ہ نا مرخ و بح آفرینی کردہ و تا مرثی ورشنوی خیلے تلاش بکاربردہ ۔ و میدک از جردلان ایں معرکیا ست رح یا مدح ومنقبست باسب زئيس وارو رمشتبكرا وزحش كموئ مشهورامست + كانتبى مكذابشعرا ا مست ر سالیآن سا وحی مید این توم است حظیظ رنگین بخن است رسیج کام بعليبت وارور فاتفل يحوش فكراسيت وآضغ اركيفيته ضالم بنيست دشا أيمثت الثر نوش ثحیال، سبت حفاً آق عبارت ﴿ بِحِبب وارد، يَنَوْ، لِبِن بَشْ يُارَى مِهَا يَتُ ش مره ادور ، انش إيل شاء البيت . شوكيين مضابين توسد وارويد ابن نمین مروموحد! سست وکابه مدسوئه دا رو رشه تبشیشتنی و ل فرسید دارور ولام منقری پرطور فدما اسدی - طبی فاریا نی برمذامسنت - دیمهم رخیم من وله مريا فغي في عن وون إسريق بالحشر الازمن مين نشير وارو رشو آسفها له برط دانوه آمشنا بإفترام رمهر تقرررين احراكا أعردات واست وعلامد ومدا و رسيي دحمة الشعبهم اجعين - عددوط زيد بيساق سبت المكتفك

مرتبها مطانعه كمتب سريك نموده باستشده برو پوشيده نهزه الدلود \_

قدما اگرچه استاداندوداخت قوانین-متاخرین ، رنگینی ونزاکت و نازک خیالی را بر منها میت درس عفر شو خیالی را بر منها میت دسانیده اند الحال طور قدما متر وک مثره رودری عفر شو تراشت چندیم رسیداند که برآل که جرس از شعروشاع ی نه دارند بخنه برسرقدما می زنندوقلم براشعادمتاخوال می کشند

چر توال کرو مرومال این اند

فلاصد شهر این است که چی موزول و ناموزول و ندفهمیده اند واز برمهرس می گرندگای شرے دانا موزول از موزول

الوري

بردکس عنکبوت جور سرگر کے تند تاست عدل یا رفات

تا ملک جهان دا مدار باستد فران وه آن شهر باربات د

| م واسفندیا د باست.<br>درویک سوپرباستند      | گردیم<br>مریخ و      | نون درمگزېردلان بجست<br>چن کوکپ حاه تو بجنېد            |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| وجورش بمسديقين                              | امراد                | بے سابقہ وجی جبر سبل                                    |
| <br>ن دّ جا سے سم گرفتہ<br>، حروف درقم گرفت | الفياد<br>نزكيب      | ای تیخ تز مکک عجم گرفت<br>درنام خدا ورسول نامت          |
| در را ه جوا نوایی<br>زا از عدم آگایی        |                      | ای برده زینا بان سبق ٹناہی<br>ہم ننتح ترا بر عدو افزونی |
| باس اے سیابی<br>دوتران مطسمانی              | پوشیره ا<br>الخم چوک | ا جرام زرعک پائیز قدرت<br>زاسیب توازننگ ( دربرند        |
| ورزماك بهروزي                               | بازآمده              | ای رفتہ بفرخی وفیروزی                                   |
| سے توخرہ مندان                              | الوانه مح            | ای بندهٔ اردیت توخدا و ناان                             |
| مهرپاز دربرداری                             | الثي                 | سوگندمخور که من نما داغ                                 |
| ريات كارسنى                                 | ورتبركا              | درېمدنام پات نامستى                                     |

كان منت خلق كامش جانت "ا توا فی مذرکن ازمنست بیراین منت تو دوران را تاحترزوگرنست پیراین تنيح ترازي بم گفته اند وطور قد ما مهين است سودن وارد گرمیستن چرسگالی تاکے گر بی زعشن و ناکے نالی شکرک اراں دو لیک تو به حبسينم أكر تويله كني تاکے مارا درغم داری تاکے برہا کدی خواری كدبب گذمرون ذنشداذك دمي چراعجب نه وارم ازگاری چرکنم هناچ ولم سسندی به کشم زتو م رحیا کنی زیری بكارسه جراكومتني كزال كادمرتذ مى عا قبت خوا مررسيان النياني ہمی گوز برگنبد فٹ ندزابلی بدس عاشقى مركو وبدين مرا چرگوئ كل ماشد بعثقش صبوري الكارسة كجاسمنا بهزوني نراغش

|            | سرو بالائے وزنجیر وے                                      | غالبرزيف وسمن مارت                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|            | زندگائی ہے قرنا پر بکار                                   | زندگانی تلخ کردی مرا                                     |
| ناتی       | مردم السوسة فاويده وبدن مسين                              | بر فرودس رصنوان گرمنردشسارت دلیل آتی                     |
|            | چون برگذری دل می بری                                      | از آومیاں مسم جو ہری                                     |
|            | شگریت بیمی برسے حول نی رسے<br>ستفعلن ستفعلن سفولن         | عاشق شدہ آم بردلبرست میا سے<br>مستفعلن سفعلن مفعولن      |
|            | کایں ولم ازے ترشرچینیں لغم<br>منسمئن سن سن سن مقاعن       | پرس خسستدمال <i>مسن مکن ستم</i><br>مفتعلن صفاعین مستاعین |
|            | سسرخ نزادنی دری<br>مشتعسنن مفعونن                         | خا نریش و برٹ<br>مفتعدین مفتعدین                         |
|            | صبرم وتأ و دريم الد تُوكَّار<br>حقول غوِثالا شتامغاليل فل | ماشق شدم بلان بست تا سازگار<br>سفنول فلیطانت مفاعیل فاع  |
| ر<br>پزورو | مرا ذا تت ای و ۱۰ از ال جد به                             | مراغم توای دومست ازخ نمال برآ ورو                        |

| ینیم کرود کم داری میلاسے        | مسيحثم وميرزلعث غلاسے  |
|---------------------------------|------------------------|
| تا زمن نیت یاد                  | ولم ببؤميت سفا و       |
| عسبذابم چەنسائ                  | 'جبسدا باز نبيائ       |
| ما ٥ است برد مشک معقد           | مرواست براد ما ەمتقش   |
| تو از دور نهي غمن د             | من سبے توچشیں زار      |
| حبرا زی مانیا ئ                 | سيام المستحبائ         |
| د کیام دوسستان باش              | سمیشه سشا د مان باش    |
| عدة ت خاك لا                    | ي توجا ودال جوال باستش |
| چا بک سوار شیر <sub>ن</sub> کار | نرکان نغز نمیکو دیدار  |

دِموجب ناخوشی ای ا وزان اختلات نظم اجزاً ست وعدم تناسب ارکان - وگرند موافق عودض صیح است کے طبعان کے نظم از نشرست اسلاکان وزن و بحروزنا فیہ خبر نہ دارند- معہذا اند غاببت جبل است که خود راشعوفہم و نطبہ 109

نکته سنج دانند" اولئک کالانعام بل مم اضل - ومعلوم بادکه بجود عرب برخلاف اشعار فارسی اسست دوراکشراک بجورشو فاری نتوان گفت ، واگر به تکلعت گفته منود نامطبوع بود ر وازمحه ناست تفظی ومعنوی اکثر درشعرفارسی یا نست می شود چنال چه مذکوری گردد -

> غمروجا ه ومکیش و مبیش و نصرت و اقبال و بخست دانما ! سنند به کامت ای و حید روزگار عمرزاندهاه و افرعیش دانم حبیشس سبیشس

نُصرتَت بيوسُسنة اقبالت ببندوجَت: .

دوس کروم مالا بلزم و آن چنان است که چنزے د، ورشعر با در کیروند ندور ند باسفید رچنال جر"مو" دا ددیں مغزل لازم گرفته شد -

شغرل موے زنفت بہ جہان سلسازُوں مبلاً است میرسروے تواسباب پریشا نیہا است

مم چوموے نو کجاگسوے خوبان شطاست اره موے میان نونه دانم که کیا مست ورغم موست تو بر لحظه ولم درسو داست اعتبارم مسرموك ندبود كوكرج إست متدرموے نربودیش تومادابداست موسئة توببرولِ مامشق بي جاده بالاست مونتنگافم من واین فکررسا ازمودامت كي مربو بمنت رحم نه باشت دچر بالاست موشكاني كندآل لأكه جمن كهي يساست بركل مغض سريو بدل الأل عباست

ببتؤموسئ دل كاون يوشهر ختن است كمتراز وسيمن آل ييج كمرط دبيم جان من خشته موست مرزاعب تو بود سنل موور نظرت روسيه وبياغ قدرم ہم چوموسٹار تنم از ہجرتوا کر آفت ہوٹ ورغم موے توجون شانہ ولم مشرصد حیاک ازفيال جم راعت توج موحى كاتسسم مرسرموك توورول فعدم عيل بيكال من معنامین بمهیجیده ترا زمودارم سم جرموروس سيرى شودش وبحشر

فاتزان موس ميال لبته كربرقسلم من كه جول موسيضعينم درًا بي ظنم يراست

سيخ صنعت عذف است ليني النزام كردن كه كييث حروش ورشعره باشد وازهمه شکل ترخدف العت است - مثالش ابن است سه

سىدن عدل *دېرنځېشىنى* وجود ميزوني *علم د در*ې ففنل *دېنر* برمنت نبست اسيح لطف ونظر می شود و سرجله گر دفست

عكم تو برطون رسي بگرقت بهرومه برورتو لبته كمر قدربهركس به ببيش توديدم قصته بمو و كنم جو من سخب رير

بيها مصنعت تنفصيل اسعة آن بنال استأكة شرخالي از حرومت شفوى بووكه در وقت حوائد

» د دب نبب ئەرسىد - شانش اين اسست

ای آن که نیست بیج کست درجها ل نظیر در دم ربیج کل زدخت نیست سرخ تر

تانیت کس نه دیده در می عفر دیا دل داد. گل عذار، جهال گرد، کی نظر به منعت توصیل آمست و آن جنان است که شعر مرکب زوردنشفوی بود و این باعتقا و فقر ممتنع است رنبراکه حروف شفوی مخصرا ست در آو و آآ و آآ و ممتم و فآق و شعر مرکب برچها دحرت ننی تواند شد و در این از استان در آبود و آبود و مناسط که از استان در آبود و آبود و مناسط که از استان که این مرکب از حروف شفوی نه برد در بی آفرد این که بخود در این است که در و قت آخر این امن در و قت آخر این است که این مرکب با سند و مثالی این است سه به سند و مثالی این است سه مثالی این است سه مثالی این است سه

مرما برماسی بر بینا بده بر بینا براسے مدا ده وه مرما برما باوه با ید بره بده باوه ای مربراده وه مشتم صنعت مقطع وال چنان است که چین حروب شده زیم عدا نوشتشود مثالش این است

> اندود و دارغ وادم ، زروم ندوارغ وادي زادي ژورو وارم، دارم ژورو زادي

گرخ دارد دارد دردم اندوری در و درایم دردری آن در

فروم از دوری ودارم زاری 💎 زارم ، دوری و زروم نوره

دروس از درو درم را دراد در در دانه و زو مدم و زو درم البيئاً مقطع تجرد در درو دل آرام دل اکرام ول در درو ول مقطع موصل

دادی دواست در وم درآل گرخ ووا ده سبه نوخوشی ند پدیم با با توگز<u>وسشی</u> بر بختم صنعت موصل است وآن چنان است که حرو<mark>ت شعرمرکب اذ دوح و شیا</mark> مهرون یا زیاده بو و - مثالش این است .

موصل بدووترن ہرگیگل بوے بریر موضع بدید مشدعِمن ہے موشی جانش **مزید** 

موند بر مهن بایدکه باتی اندبایش کهن بدخکن جا تا نشراتی گل فانم مرصیل معکوسس منتے کو خر برست ساتی کوخر برست ساتی کوخر سنے کوخر معکوس موسل

غدية نوگل طوبي خطية توجايع خوبي من خط نوجاي خوبي ، خديد نوگل طوبي من خط نوجاي خوبي من خط نوجاي خوبي من من من م موصل به سهرمت

تېرېبرا تېرېبرائينى بېراسپرېبر تىنى بخراسىرېخ انېرېخ اتېرېخ

كلة شير بست شل محبيد تبرتيزي زنن دبسر

خطبه جنم کبا ، نظر کیا ، فهر کیا ، قرکبا سیز کیا ، سپر کیا ، قرکبا ، فرگریا

ظلم كمن بتا بمن تهدابت مغرص بي سخن بني كنم غصّه عبث كمن بن عيب كمن تثل سخن هين من التي كمن عيش منم سست عشق

در مصراع اول یک حرفت مفرد و دو موصل است و درمصراع ثانی یک حرف موصل برسد وومگرموصل برجهار، چنان چر مثالش این است ے ابراگرای قت اس مرا مد بور مان من سن غنج جع کشته سرعبس مرجنس ، ؟ ا يشتم صنعت منقوطهامست وآن جنا لناسست كدشعرمركب ازحروت منقوط لإو مثالش این است سه

> جززيني زشت نهبيني بفن بزؤقن انشدت فخشن غيغے غبغب رشت خنن بز د قن جين کين خبش (بيش ذقن غغيش ص بحيس الشبب أنج شبنشین شدانتین شے بنشین بنشين شيشين شے نبشين بنشین پیش پر بزسشتی زن زمشتى زنببن نبيش بنيي

ننخ رن بنيش برعين حبسين العقب منيش جبين عين عبين

حنبئ جِين حبين تيغ بهبين تنج زن بين زغضب عبين جبي

بنشين بنشين بن وشن دن دشت نشين عضب دشت دن دشت مبين

شد. نهم صنعت مجرواست وآل عکس معنعت سنقوط است بینی حرومت شعربهمله ا مثالش این است ٔ

ماکیمصبلے کائل در دہر نک داور ملک دل اہل کمال او مما مد ہمددارد دردمر عدل راحکم دید درممدحال

سرورداد ده ابل کسال علم او کام بهدداده ملام درحلال ادبهردم عکم دوا کرده مسدود بهد کارسمام الیضاً

عالم ابرو علا مرعبد ورسمه علم ولل صدر المم سكة عدل وكرم وارواد علم اوورهم ملك عسكم ايضاً

 تقيہ کي نشوق وغيم ما ناك *اکجا ج*انِ وفا ہاڑ<sub>م</sub> سم کجا فرخ رسنے دندے *اکجاشوخ وفا ہاڈم* غمزهٔ شوخ مي کمندبايو می کند ما تو خمزهٔ جانا

كلية منفوط وكلية غيرسقوط

زينتِ ملك تنج اوبيني تينج او زينت مالك بين

يازوتهم صنعت مغالطراست وأل جنال باشدكه چنرے الم جنرے تشبيه كنندكه ورعرف فكس أن باستد وبنوسة توجيه كنندكان منالط دفع شود مثالش این است س

جوبدرناست درویده ابروسی تر جبينت مشاب بود با ملال

جبنيت بلاك است كرديده بدر بلال است آن بدر ابروسے تو

دواز فتهم صنعست اغراق در وصعت محدوح - مثالث این است که در تعربیشد

سنوزیش خریداست ارزال ہے بایش دہرگر دوما لم سے ميز فيم صنعت تيميراست واس جنان است كدا وصاف مخلفه ما بركيك نسق اوا نماید مثالش این است که دروصعت ماموش گفته شد برشوكت جركوه وبرفتن بونميل

به نوت يو ويو وبهنگل چو بيل

جهار ومعم صنعت تربع كرجها رخانه است كداز دوطوف خوانده شود. مثالش این است د-

| 377        | وارد            | اربيخبره               | آن مەنگە |
|------------|-----------------|------------------------|----------|
| او         | نگىد            | دارد کچها<br>دارد کچها | اذبنجره  |
| ويشيث وكلو | ا ولبتوثير      | 'نگه                   | وارو     |
| لبستهديو   | بر<br>زرشت وسطح | اور                    | ببرسو    |

| مفكن       | برتع                   | بيصافته     | برطارض |
|------------|------------------------|-------------|--------|
| ، کچن<br>م |                        | جاناگند     |        |
| امحريس     | زر وسناتو<br>در وسناتو | افگن        | برقع   |
| شوروش      | امح مثرك               | ئىيىن<br>ۋى | سفكن   |

به نزد به صنعت نفولین است لیتی بناے شعر بروند نے و تفظی شیری، وعبار منین، وقبار منین، وقبار منین، وقبار منین، وقوائی ورست، و ترکیج لطیعت، ومعانی ظاہر صافت گذارد تا در فهسم نزویک باشد و دراوداک آن به فکروا ندلی شد و اسعان نظرا حتیاج نمیند که آن معیوب است واز استعا دات بعیده محاودات سنا و و تشبیهات کا ذب منالی باست د، واز تقدم و تاخر تا نون آینده پاک، وعبا دست تمام ابیات منالی باست د، وانفاظ غربیه و غیر ما نوسد نه واست ته باست د. چنال جم کدری مغن ل است.

رل مبان مکس خلق خدا لبستانی هری از غره کنی بنوانی کشور دل زنو در دیرانی نوش نزاز بهرصید بگویم آئی زم و بیش تونهسد دبیثانی همچه آئیندام از حسیدانی که مهاوی بهمرکنسانی

گرسرزلت سسیه انشانی انچه ازعشوه توانی کردن چون باکونگهت برسرچور بهترازانچ که داخم مهستی حلوه بهرگر کنی از ناندو اوا تانظربر ترخ صافت کردم پوسعن عمرخود اکستوخ توی داغ دارم زنوجون لاله بدل نون دلمگششته زنا فرما نی

شانزد مم صنعت ترصی است لینی جام نشا ندن که کلیا ت سیح باست دو الفاظ در وزن وحروث سیاوی ، جنا ل چه دری بهیت است

> ا کی منور زروب تواختر و کی معطرزموب توعنبر منور واسطروروب واموے واختروعنبر جی است

مفديم تخنيس وآل اقدام است - يكتم درين بيت انوده مح شوده دري الميت انوده مح شوده در در المي توات تو الحريز البخط مع درال الميك فط في الميك الميك

غِرال ومزال وخطا وحطا حباس است الدائمان رور جستری عصر سند لینی کلته که در آخر بیتے یا مصراع مدہ باست دراول دیرے بیا بیدمن لشی این است -

خمارهم ن**درفمة**است ازبريينون كديّا ديده دم نُزُسس پُريْس ر

قرارم به دل بنیت در تیم تو شده در فرنت پنین باتر. تبنیس مرکب کدیک کله مفرد باسنند دو کیرے مرکب. شان آن این ست. مشده در تا بنده بیش رخت شدگر دید تا بنده شه ونگار دیگر تبنیس مزدوج که کلهات سیجانس مترادت افتد ، مثالش این است بابت مکار تا افت اد کاد

ملبل صفتم میان کل زار تونار گردیده دار شیخ هول نور تونور اشتقاق وای نیر ازاد شام نجنیس است نینی دونفظ متقارب ورترکسیب د عرومت درمتْ رزيا يد - مثالش اين است: و س

نو اسے مَدْ دارداگر عاشق تو بور کار عاشق ہیں ہے نوای کار ہیں ایمام نینی ہرگمان انگلاز کار ند رمثانش این است ۔ دار ند رمثانش این است ۔

يك بارخود زيادت بسيت الحركاكن

زامد بيا به محكده امشب مقاك

آصف مُلک کالیان جهاب خامیشر مرکزچوس بیجهان صاحب بوال باشد فوردنهم توسیم وآن آن است که بزلمت قا نید بر درنے گذار و که نام محدوح یا اُخیمُ عَصود شاع است - از ای ظا مرشود، مثالش این است

مان من عبد برقد میول باد برمرا د تو چرخ گردول باد چول نوض مبا دک با و عید بود قافیه برلفظ میمول گذاشته شد، ایعنگا برنام مدوح قافیه گذاست نشد

جان وول ما بود فدائے تحد مفلقیت یاچوں شداز ہوئے محد مبنیخ منہج وآں چنان است کہ لفظ اندک برمعانی بسیبار ولالبت کند پر شاش دن است ۲۰

نیست دیوان میاز نوزنز سیب روا گون بنده عروست است کدع بال باشد

پون نگرد و بندمرغ دل درد نامن او وام ست وخالش وانه برست وخالش وانه برست وخالش وانه برست و کریم بک جبزرا برست که چند وصعف مختلف فریم بک جبزرا کنند- مثالش این است می مخترب برست که بخاله بی در و در بخی تندی و می ماه دور بخی تندی و در بخی تندی و در بخی تندی و

خطبه ۱۹۹

واین از صنعت تبیسیر تیفا و تے سہل دار و ، بلکه یکے است ۔

بىيت ودوم مطالقة است بعنى مقابله چيزے ارب برشل آل مثالش ست ه

ابن اسبت سه

غم زده دل شا د نه گرود اگر تلخ کند شیرینی سیش تو دری جاغم وسیش و ملخ وشیری متقا بلان اند -

بىيىت وسوم تىتبىيدىيى چىزى دا بەچىزى مانندكردن - مىناىش

اے جمالت شکفہ درگل ناد خری در دوست بو صبح بہار شکفتگی جمال را برگل زار و خرمی رخ را برجیج بہارتشبیہ دادہ۔

دور رخت علقه رخطِ سياه اله توگوئ زوه برگر در ما ٥٠ واقتسام تشبيه حصر شدوارد- كما لا كيفي س

ومعائب شُغرنیز بسیاداست ، قلیلے مناسب مقام مرقوم می گردد اوّل خلط آن است که بربحورتقیل واوزانِ ناخوش شُعرگوید - جبال چریکے ، دّقلد گفت است ، سه

لے بہت من چراہمی موزی کا انہاں ہردے می زئیم بھگند وسخا فت این کلام ظامراست - عدول ازجادہ صواب چی شاعر بڑے وزین ار یاسیست قاقبیہ خطاسے لفظی و معنوی جائز دارد بھکم " یجوز للشاعر والا پجوز لغیرہ" داہر متسکے قری است نیکن دلیل بچرشاع است - معہدا این امور ورا شورعرب جائز واست تماند خدر کلام فرس ۔ زیادت کلام جن ل چہ دریں معل تکفشہ "خبہست اکنول ونہ باشار ونہ بودہ است مرکبی " نفظ ہرگاہت مکر پھیل حدث بینی تم کرون مرتے برائے و ان شعر جنال پرسعدی گفتہ ۔ کربرتشریف تبولم به نوازی کلکم وربه تازاند قبرم برنی شیطانم افظ تازیانداست - تغیر الفاظ از منج هساب چنان چدری بست است الفظ تازیانداست که جمروحد که جمروت جمی از کنیت تذخیرد وازخا ندان تو

الونحد لا بوعد گفته است - واز جهله متقبرات مهنی سهون وغنومیدن میعنی فنودن و فنورن میعنی فنودن و فنورن میعنی فنودن و فنویدن برجائے نفال این بسیارات میان برشعر است که معتی دوم مخالف ومنانی حرف ایل باشد جهان بیر در بن شعر است --

بهران توبامرگ برابرگنم ایراک از مرگ بنرباشد بهران تو دانی در مصراع اقل بهران دابا مرگ برا برکرده و در تانی ازال بدترگفته - و تضمین سهسم معیوب است براین سعنی که تهام معنی بهیت اقل به بهیت و دم متعلق باست د مثالث این است -

ول بردا انشین گل رضاد اسبکه شیخ برانجن و بدم اسبکه شیخ برانجن و بدم به مح چروانه زاتش غیرت چاره انه زاتش غیرت جاره انه زاتش غیرت معنی بسیت اقل بدون بریت فانی معلوم نه می مشود و تضین به این سعن که بسعرای یابیت و گیرے را در کلام خود درج کند ندموم نیست طبکه نموداست و خطات معنوی نیز معیوب است اینی درمعنی شوتیج بهم درسد و آن را معرفه آنال کرد. فرکیبا ت ناخوش و آن نیز قبیج است و جنال چه در بی شعراست خران ندرغ گرمه غالی کها بود ما مرغ کان گرمنه یع و تو خرمنی افظ آو "خرمنی" حدوج را گفتن به غایرت رکیک است ر بجبت ترکیب زشت که در کلام است ر بجبت ترکیب زشت که در کلام است و مرآل فر و قلورا بم قبیج تمروه و ندر جنال چه در بی به بیت اسمت در کلام است و مرآل فه و قلورا بم قبیج تمروه و ندر جنال چه در بی به بیت اسمت در کلام است و مرآل فه و قلورا بم قبیج تمروه و ندر جنال چه در بی به بیت اسمت در کلام است و مرآل فه و قلورا بم قبیج تمروه و ندر جنال چه در بی به بینا خبر دارد

للب (١٤)

اگرنظربه آل كيم كه احس الشعرا كذب اب چرافتيج بود يسكن گفته اند يهس مبالغه وغلامفصل بالاحرتوم سنشد - داس قسم مبالغه الدبته نديم بود دلكه كفرامست چنال جبر انورسي گفته -

بزرگوارسه کا ندرکال قدرت اولی گفته بچون یوست وجوایزد بزرگ به به بنا گاوزالشدعنه سه والی شیرانی گفته بچون یوست معرصد فعامت با غدی ا ابانت به بینبر نودن کفراست - با ایست چنین می گفت که تو یوست عفر جودی یا از و کم نه ورس - دیگرانگیوب شعر و را قل تصیده و عزل وا بتدا می کام الفالا منی سخده میروکد استعال کرون است سینان چه باین معنی بال ایا ب سخده و درین بیت ظام را سف و درین بیت ظام را سف و درین بیت ظام را سفت و د

اثرخواج نخوابهم که باند به بها سخوج خوابم که باند به بها ب دوره واین نها بیت نامسخن است و فقر در صنائع شعری مثال با از خود آورده و در در معاتب کلام دیگرال بنج کرده که مثال معیوب از خودگفتن نطف ند اشت و با بار دانست که این قسم خطا به به استا دان شن او معالدی و توری د افس الدن فاتی فی و مفری و رود کی و رفت کی و مفری و مفری

مجه ويتركز ويده - واين بيج حاك بركر بدمتورشعرائ ونكرسحي وفكربواسيمضمون شرده ورنه باست سنوق آل چرمهاط می رسیدب نوقف تخریری نود مجال ج اکثروردوزی صدومیسیت وزیاوه انال که وان عیات می بودگفترمی منند-وجِوں اکٹرمطالعکتب اشعا رِاسٹا وان می نوو زیینے کہ خوش می آمدوںاں فکر نظمى منود بعديدت برترغيب يك از دنقا برترتيب آل متفرق ت متوج شده ويوان مرتب ساخت - دعجب وارم ازصاحب كمالان كرجرا بنظم كا ياب وروغ واقاویل باطل بردانستهاند-چهال جیر فردوسی ورسفاه نامسراکنراک جم ٹوشت کڈے وبہتان است پینل تھٹیسی مرغ کہ ٹام دلیہ ہودکہ نال *ل*ا يرورش داده وجه دروغ بامى نوب دكريج فوى العقدم أنكنت قبول بران ندمنهد ورجبنگ اسفند بارمی نولید که بول رستم ازجبنگ اسفندما ررومین تن عاجزت ومجروح گشت پرسی مرغ برآتش نها د-اوآ «ره عالی جراحت دیتم تود-وچوپ ترسے بدا دوا دکہ تیرسائستہ بہآل اسفند یا روا ورحتیم ڈوہ بالک ساخت م وقس على بنرا رجبك رستم وسمفت عدان وكشتن ويوسفي واكوان وغيره ازتبيل این است ونظاهی وربیلی وتینون همیتان دکڈب یا بافتہ پھالیتاب مشام اين قصد وانظر وده وجاتى برستور ورقعتُد يوسعث وزليحام بالغدم وكذب با بهم با فتة - عزيز مصركه كيك اذانبارهاداك حاكم مصربود اولا باديناه كفت وچ قدر درستوکت صرواتهٔ ا وسبالهٔ کروه معاصل حن آل که شاه آمدوسکندر به وليلي وتمنون وخسروشيري ونل ومن وغيرتها اكثرين وروغ است اكريك راست باشدوه ويكركذب است - عائل راجه ضرور كه اوقات سفظمافاول باطل صرف نما بدو كلام خودرا يمن عقلا بے قدر كند و جهال را برصلالت افكند كه السبان اين امور روصدن مي شمرند سأرُحيّ تعالى عبين موزون مجشيده ا

چراسمن بلست را مست و حکایات صدق را نظم نه با بدکرد که به و روخ باید بردین باب صاحب حما بردی مشتخ است و کلام را بے رتب با بدساخت و درین باب صاحب حما بحدری مشتخ است و م آ آ آ که بعدائ مردم نه برداخت که آ آ ب به خالی ی د بد والی قدما درین معنی لا علاج بوده اند - زیرا که مشعر به فرمود که ملوک می گفتند یا در مداز که ایشان معنی لا علاج بوده اند - زیرا که مشعر به فرمود که ملوک می گفتند یا در مداز که ایشان اوسسیای تقریب گرود علی کلی النقد برین مدح بیشان ایازم می شد واین ب نیاست با نوشاعت ازین بر دوشیوه م بری بود - زیرک سواب باتی بودن افرے غریف و مطلبے ندوا شدت را نا بل مدح عنب رفرات با و شاوعت بی گرون افرے نیست یا مت و مطلبے ندوا شدت را نا بل مدح عنب رفرات با و شاوعت بی نواب برسند است یمش خود را برائ نوش دنیوی ستودن اند مد وصف خط و خال ایشان موجب فواب و بیش ابل دل جا نرا است که ابل معنی وصاحبان بخن در ال موجب فواب دخن سازی جاده نوارند -

درگلش جان نوگل رنگین سخن است نخل دطسید معنی شیر دین مخن است پم ثاج کنوز دولت ودیخن است کنوسخن گفته از در سخن است

" التَّدكنورُ تحت العرش مفاتيجها السنة الشرابة

ورصدر خطب فکر با فت که درکایم مصطفی چیلی ادا بردار واندمدا وبا مسلم مصطفی چیلی ادا بردار واندمدا وبا مسلم مودول یا فته اندوا زیمنزت امیرالم مصطفی برد و اندسدوال ا فصد مصادی مودول افتاره حرف سرست و باندسدوال ا فصد مصادی مودول افتاره حرف سسست وسندنش ست و در اکدان ب عت در کلام البی چرخ اسندگفت و بی تعانی برواز قنه بدو روه بم سعد ندی کنده وبسمهوص دولد افعال از حاسده و مشال بسیدار در وه بم سعد ندی کنده وبسمهوص دولد افعال از حاسده و مشال بسیدار در افعال از حاسده و مشال بسیدار در افعال از حاسده و مشال بسیدار داران از این به به بی تعانی و تعانی در افعال از حاسده و مشال بسید اندا این انتها می در قرآن موجه و اند مشال بسید اندا این انتها می در ترآن و تا در به تا در بی تا

الني السهوات والما من وقع قربها و « ويرزقه من حيث لا يحتسبه " و يله الى السهوات و " فم التم الموالة فتان الله الموات و " فم اقراتم والتم تشهدون " و " فم التم الموالة فتولا الموات الله المن معليم شد كه الا وه حق سبحان و تقالي من شا م قصد وزن نموده زيرا كه عفلات و معلم عليم حكيم قديم متصور نيست - لس شعرا ما د تن وها ليت غريب اذي جهت ماصل است - بلكرجيح سابية مشورا ازوازم نشاؤولايت وانشائد وازين است كه ازائم انزاع شرسلام الشدعيهم وصحاب كبار و تالعبين و اكثر وازين است كه ازائم انزاع شرسلام الشدعيهم وصحاب كبار و تالعبين و اكثر و برائسة واقواه مذكور - ونشائي آن برابل بعبت وموان فا براست - جناس جقلب الماقطات خواج تطب الدين كالى عليارهم وموان بيت كه المن بيت كه

سیرنیا دارکد اشغال و بگر درمیان می بود - بدانقصاسی ای مدت درمیان ای بود - بدانقصاسی ای مدت درمیان ای بود - بدانقصاسی ای مدت درمیان ایک مبری براد و میک صد دجهل و وز فرصت اتفاق افتا د - نظرتا نی برای مجدید کردم ترب یک مسال درمی کا دکشند و انج تعقل ناقص درسید حتی المعشد و در میک داحلاح و کم و زیا دکرد ۱۳ این رسال کلیات بدی نفعیس برمیت و بشت کرد بر

نظر کروم به برخنش سرایا که تا نبود درال یک دن بیما بودای کسنی مرغوب زیبا بردزنگ ملال از دوے دل با بود جان خش جدل حرف مسیحا نگه در وسے کمن چی م دبینا چرمند مرقوم نظم دل فریم نرسرتا یابرا صلات : ندراً مد براسئ بدیهٔ ارباب معنی شود آنمینهٔ اصحاب سینش کندروش ولال را زمزه بردم منگفته بهچگل گردو ازان ول طرب خیزاست مرجور زمیش جمدا قسام شوش دوح افزا است مرجور زمیش نه گند در سبوبے شبہ دریا طلب کردم زول تاریخ خمش گفتا درجا بم کارے معلا طلب کردم زول تاریخ خمش کردم نور ایم کارے معلا

دراً ن دم كومرنب گشت چان گل بزارد كي صدوعلي برود بالا

اسيد از ناظران آن كه سهورا اصلاح نموده ازنكشه گيري حشِم بوشند وسخن

مرغوب اكتفا ننوده ازغير مرغوب وركذ رند-

شراگراع زمات به مبندولهتانیت در پدیها برانگشت با کیصت نیست

برعِبِم اگر نظر کنی نبود خوب اصلاح سنائب اذ تودا دم طلوب عیب ماش معیوب قرب قرن باشی معیوب عیب قرب قرن باشی معیوب

وقد وققت باشام ن والافكار الالكار الدقيق على وجرا لتدفيق والتحقيق عا مداً من بوالمتعالى عن الروليف والشكل القاقية والشفيق وعمليًّا على طلخ نظم وليال النبوة ومقطع كلها مث الرسالة صداق وائمة كافية وافية مباركة وعلى رولية وابن عبس ووصيد والدوعترة وعلى حياب وصحبه ونبعه يا ايها الذين استواصلوه عليه وسلموا عليم تسليمً كثيرا -

سیرگل زار و موغوری هم یاد جس كول بخمه عامندري يوياد

يله حان! ايام دلبري ہي ياد ويكفنا منيس سورج كون نظوال خوب محمولی متی باغ میں گرس سیل صد برگ وجعفری ہی یاد وه پراغان و پیاندنی کی سات سیرست بھول دسیانوری بیاد وه تساسًا و كحسيل مولى كا سيسك نن رضة كيسري مياد ہودِوا مَا حَبْلُ مِن كيوں نہر جب كودہ سائم برى ہى يا د ا كرسسيست إميري أكليول كي سلال إدل كي تخويجري بي وا

جب تن باس فأئز آياتما بات کہنا <u>ہی</u> سرسری ہی یا د

ا وشدخ ترے سرب عجب چیروندی ای اور جا مہ دو دائمی کا بسایا اگری ہو

وكيعا بول ألف ورُخ كوترسعب سي عن مجدكون قرارغ ستى شام وسخربس فَيُعْتُنْ يَعْ فَانْكُرْ سَيْدا خراب ہو کی قِسِ بے گنامے تکوں مدر نہیں

طه آبام: يهال واحد مح طور براستعال كيائي مي او اس كم معنى بي فانا كله دو دا مى = (ديكر زرسنگ) يدافظ آتش في بحى استمال كيا ، كا كتبت باي ٥٠ شكارات باست نكاشايد كرهيك كا بينابي مرامتياد برابي دو داى كا

اندا نه دلبری میں اعجب نہی سرایا وہ شوخ چل تجید بلاطت نہی سرایا مجلس میں عاشق کی اندانہ مرایا دل کے نسکار میں وہ شہبا نہ ہم سرایا بارب نظرنہ لاگے اندازہ مرایا

خوبال کے بیچ جانا منتاز ہو سرا پا پن بل ملک دیکھے وگہ وگہ سیٹ افک کے ترجی گاہ کرنا کتراکے ہات سننا مینوں میں اس کی جا دو، الفال میں سی کی جا غیزہ، نگہ انفائل انکیاں سے یاہ چنجل تکھیاں

ای گھرسنے وودل بر اِستاد ما آیا جوسیر کومجھ ساتھ بری زا د ند آیا وو دل برجا دوگر صب د ند آیا فاکڑ کا کجھ احال مگویا د ند آیا مجه باس کبی دو قد شمشا د نه آیا گلشن مری انگیبال میں لگے گلخن دونرخ سانجهٔ می ویدون بی موافکرمین آخر آیا نه بهن باس کیا د عده خلانی

اس میں باندھا ہی بندبندمجھ عش تیرے نے سرباند کھے وصل بن تیرے سود مندمجھ میگ میں نہیں اور کچولپند کھیے تول مہانا ہے جیوں سیند مجھے زلف تیری ہوی کمند کھے فاک سبتی سجن اٹھا سکے کہا نہیں حبّ بہتج اور ای دل پر میں گرفتار ہوں ترے مکھ پر فاکڑ اس طورسے موا ہے ملول

جیو بلبل کا بھے قدم پر نثار کہ خزاں کر دکھا دے اں کوں بہار

کل ترے مکھی فکریں ہیسانہ کل کون ای شوخ کھوتنا۔ دکھا

مست سے ول کول ہی حسند لازم نبن تیرے بہت ہوے سرشار اِس کی میں قدم کرم سول دھسر كيكردل برمشدم پييو نشاد مارتی جھ کوں ای کمساں ابرو یہ پلکس تیرو یہ نگھ تلوار ہجریں تیرے أه كرتا ہى دل ماشق نہیں ہو كاسكار كياكرے بخےت بإني سون سنائز سینہ غم سوں ہو تیرے آبلہ دار

ابرونے نرے کھیٹی کان چوروجفایر فریاں کرول سوجیو نرسے تیرادا پر با فوت كولاد منهي فأطرير على ده حس كى نظرا ي ما رياس تيري ها بر کیا وب ترے سریا گئے چرہ سالو کیا دیب دیوے سماتری سبرتبایر

مه فاطريس ندلالا يوج زنرنا ، قدر زارا ، بات د بوجه نا

مكت كشِهد دويجعو فرمينك. اس اغدًا كالتلفظ باسم (در وسمر عي مث بي فأمزے ميك فارك مشوی میں کہا ہے ۔۔

> باسم كامربوه شي بجو كرنط بشيفسه كرد درا و اورائيناكية طيس يافق و لكواسي باسريكايا

فرمنك أصفيه مين يه نفظ أسمرك يدمني بنائه اليرا اليك قتم كالبيدا مواكيرا جرع الرى ك ورقول ادرجات ك راكست تيد يا جاكا يى

شاه نفسه د بلوی کا ایک شوج 🔩 🗝

اودی سے ک نیس تیرے رضائی مسسریر مرتبين رمت مائد رول الجرائي أي مستريم جولوك كيرون برسيمه كرت من وفالدي البلات في-

#### تجه وأمين اراكهوس حين بندي فاكز برگز نهیں اوس طائراندلینیخطا بر

براك فنرك أيرجال متلا ہى تری بانکی بھی پردل منداہی كرتى جھ يك كام سوزن كا چھدتی سب کے دل کوں جیوں بادا فاتز اس ول دبا سسسریجن کا مشهر دلی بین تا نی اب تابین

یه طور و طریق اینخ فراموش کرے تو اک جنبم کی گردش سی بے ہوش کرے تو حنت کا جن فائد آغوش کرے تا ورا ں نہ کریں غلد کے گلبن کا نظام جب سیم بدن ابنے کوئل باش کرے توا

اس فاترب جارے کی تب تدریجانے إك مام محست كا اگرفش كرے تو

دعا میری بخومن میں مجارتی لگے کسی سائھ اگرتچہ کوں یاری گئے جے زامت سیں بے زاری ملک نزی بات دل کوں شیباری ملکے

تری گانی بھے دل کو پہیاری لگے ندی قدر ماشت کی بو جھے سجن كعلا وبيس دوعش بارامس نهي تجد سا اورشوخ اي من برن

ام یا نصیت کواگر گوش کرے تو

ديوان سيان بوس سب ديكو في الحيال

ا کس چیال آ وے اگر میری فیل یں

<sup>-</sup> سله ديوان سياف موي = جوسيان مي ده ديوان موجائين -سكن من بر بجارى كل ي ول برگرال گزرتى بى - ناگوار بعوتى يى -

بھواں نیری شمٹیر زلفان کمن د پک تیری جیسے کے دی سگے بیست سروبازار وا بن کا دیکھ اگر گرو دا من کست ری گئے نہ جانوں توسّس تی تھ کس برم کا نین تیری مجھ کوں خمسا دی گئے وہی قدر فائز کی جائے بہت

جے عنق کا زخم کا ری سگے

ذکر تیرا بر شهرگلسدگلسبر ہی عاشقال کا ہوا ہے ول نوبال سریک تیری جیسے نشستر ہی إس جليبي ميں تنت وست كرہى رحم بخه کون نهین هر بکه مجدیر ول مگرتیرا سخت بنصری

عنْنَ کی آگ یں رہے دن رین یارتیرا می سسندر ہی ت و خوبان سبیشه فاتنز پر رسس کررم یه تلندرې

كيال ووعاشق ك قدروال بر بهبت ثاذك مسيزاج وبردبالهج عبب اس نوش لة مي أيِّسا آل بي سروکسا ینکسیس کی باشدمسنار سی

سين محديد بيت ، مبيدبال يو کبوں احال ول کا سکوکیوں کر مرا دل مبنّد ہو اُس نازنیں پر مجواب شمشير بير دوزللن بميانسى

شور تیرا سی کے درسر ہی

گُڑ سیں جیٹا ہوبسہ تجولب کا

سلە سىكونداس ست

رك جارس ترفقارسي ، فنيدسي ، عنق بن مبتنا بير -

# بندر بے وقر ہی اس بدائے صفاری مکھ کی سراک برعیاں ہی سختا ہی ترسے اشعار فاکڑ! فدائے فعل سوں وہ نکتہ دال ہی

نظر کرد بچه و و ه مهو نین هی مجه صورت شناسی به نن هی گرو و دلر با حب شهر دنین هی شکار آکر کرو به کدنی بن هی مرا محبوب سب کا من ہرن ہی نہیں اب حاک میں ولیسا اورسائن سبی دید انے ہیں اُس مدلقا کے مرسے ویرانے ول میں از ہری دوا

کرے رشک گلتاں دل کو فاکز مرا ساجن بہا ہر انجمن ہی

عمند ت نوں مجول تا براس ہی دل فریسی میں اس کو کیب فن ہی وہ بنا گوسٹس جی روسٹن ہی دو بین کرسٹ جیا بلاے رہ زن ہی

له بداک و بدے آگے

كه مبادونين يرحب كي أنكه سي حاوو و ر

سله کدلی بن تاکدل کا حکل - کدن ایک ورخمت ہی حس کی لکڑی سے جہا زبنا سے جا رہنا ہے جا رہنا ہے جا تربنا ہے تربنا ہے جا تربنا ہے تربنا ہے جا تربنا ہے جا

lyent's uppositive

#### کیا بیاں کرسکوں میں گٹ مس ک فاکٹراکٹ خوش او اسسریجن ہی

ا کوسچن وقت مال گدادی ہی موسم عیش وفصس باڑی ہیج ان کا نسبائری ہیج ان کا نسبائری ہیج ان کا نسبائری ہیج

من چوروں سے برافظ فو معنیان ہوا گاس کو حکور کی ہم ہ رویں تو سمل ہر اس سے عامتی مراو ہوں سے کبوں کہ حکور ہا ندی ۔ شن سما جاتا ہی۔ او اند اس کو چکوراکی جمع مانا جا سے تداس سے معنی ہوں گئے او بات آو رہ آ ہوگ اس کو چکوراکی جمع مانا جا سے تداس سے معنی ہوں گئے او بات آو رہ آ ہوگ

اِس تلندرکی بات سیل نہ ہجھ عشق کے نن یں فحروازی ہی ہم قریں مجھ ندکر رقیباں سوں طور یاروں کی پاک بازی ہی ماشقال جان دول گنواتے ہیں یہ نہ طور زبانہ سیازی ہی فائنز اس خوش اوا سربین پاسٹھ ہے گئر اس خوش اوا سربین پاسٹھ ہے گئا ہاں کا قسل بازی ہی

بے سبب ہم سے جدائی نہ کرو مجھ سے عاشق سے برای نہ کرو قاکسا را س کو نہ کر سے پامال قباب میں فرعوں سی فائی ذکرو بے گنا ہاں کوں نیر جدائی نئہ کرو ایک دل تم سے مہیں ہو لاعنی عبد میں ہرابک موں برایک موں برائی نہ کرو محمد ہی فائیز سندیدا تم ہر اس سے مرافط بکہائی نہ کرو

له فخر رازی و بهبت بڑے عالم اور مصنعت سفتے مدا مفوں نے قرآن بجیدی ایک منہا بت مسبوط تعنیکی ایک منہا بت میسوط تعنیکی ہو جو تفسیر کہرے نام سے مشہور ہی ان کا نام البرعبداللہ محد بن عمرا در لقب فخوالدین محا - ایران کا قدیم شہر رَّے ان کا وطن تھا - اس کی تشبت سے رازی کہلاتے ہیں - اصفوں نے سن فریش میں و فات بائی -

مله آس پاس و اس کے نزدیک - اس کے خیال ہیں -

شکه تیرپیوای و وه تیرپیولنرنیشا دشعین کیے بوے بیپیکا جائے -مکن نُدُود و لامجنور ارخیال کرو... دليال فائز

سیرکرمیرب سینے کی موثب العام سول دل بسان گلمتن ہی موثب العام سوزن ہی سینہ سب کا ہوا ہی چوں چینی پر بن گوسٹس میچ روشن ہی سانچ عالم میں تیری زلفاں کی بربت گوسٹس میچ روشن ہی کینس گئے اس کمن ریس عاشق بو کستاری جو گرد و اسمن ہی گال گل نین نرگس سنتہ بلا دلف سنبل ، گر یو کلٹن ہی گال گل نین نرگس سنتہ بلا

میرے دل سول نہ جاوے تیراخیال دل من آئز مگر کششین ہی

عقل اس نے مری بسیاری بچ زلفت سی ول کول بے دستداری بچ پلک تیری گر کسٹ دی بچ گردشت کے سورج کی دھادی بچ نیری مبراک ادا بسیب ری بچ مورست جال تجھ نسیب ری بچ نجھ بدن پرجولال سادی ہر بال دیکھے ہیں جب سوں پی تیرے سب سے سینے کو چید ڈالا ہر اوڑھنی اودی پرکنا دی ذرو فہر، نطف و تنسم و خصندہ شربی نظال سوں و پکھنا منہ منہ

گران ساری کی وه کت دیره کیاری جی دار در سی ایر دل ماغق میں اصنسد ندری بر مزمت ملک ماغق موری از افغم مربزم در صن از رسی بر وصوب سا به کیول از ری دی انه پیدانقیال سن ۱۰۰ برده پاند منبی انز کرانا صبه کا مربمسد کل باغ جنوب سی به سودی خرن دل باده و میگر بی که سی

له دعنای د معدرای داندن فی ط

اب تمعادی بهسادی باری بو ملنا ماستن سوں ہی بہانے سوں پرنصیحت تن ہما دی ہ مح کوں ست جانویا وسوں خال رات دن دل کوں تو تماری ہو

لیانی معبنوں کا ذکر سے پرد ہوا

دل بندها سخنت نیری زنهال بر عقل فاتمَز کی اُن لبساری ہو

ای جاں شب ہجاں نیری سخت بڑی ہی ہرپل نگراس نِس کی پرتھاکی گھڑی ہی

ہر مال میں ہر میرا دل صان گرنگار

كيا غرب نرى زلعت مي موتيان كى *لرى بو* 

نیلم کی جھلک دہتی ہریا قوت میں گویا

سو تبرے لب سل بیستی کی دھڑی ہو

مے ذکر دوازی کے تری بح کی شب کے

کیا مہنچی شنتاب آکے تری عمربری ہی

مه ول بندها و دل والبديرا ، لكا ، معنما ، گرفتار بور .

سله مرمها کی گوشی و انس نوس کا ایک سال دیوتا دَن کا ایک ون اور دیوتادی کا ایک سال برمحاکا ایک دن بوتا ہو اس سیے برمحاکی گھڑی سے بہت طویل مدت مراد موتی عرب

سله فائزكايدمطل بره كرمير وسوداكيم عصر ماغيب وبلوى كايدمطل يا وآجاتا برد-نچھ بن بیرشپ ای یارنیٹ ہم پہ کڑی ہی مراس کی گھڑی روز قیاست سے بڑی ہی

#### سورج کا علانے کوں مگرجیوں دل فائز ای نا ر توکیوں دھوپ میں میر کھول کاری ہو

- منگ نه جواس ول تاریک سول ای پدرمه پر سيركزمان والعجب شام وسح شام وسمح فالمُرْحَتِم مِن تجِه مِا دُل حِرْبُكُ لأه مَكر بينئ اس راه ين اعمرا بدجان كاخطر كيازا بدند ككسول سوره بنتا فانبسغر خم ہو کرتا ، د نظر تاکہ ، کھے تیری کم

ايك بل جائه كهول تين سول ا كانورليبر تيرى اس صبح بناكوش وخط ستكير سور مل کے میں سرمہ ہوا ملکہ ہوا کا میل بھی راه داران بيوين برگام سي جيو كا عامل قبلے سول موکف بھرایا ترست کھرکی جانب ب ندسور رج کی رکھ مینک کوں سامیزیک

مروروان حن بها رساء حمين س نبيدال بورك عل كيسفت يا يحريبها وور إسالارت بال الي نامي الأب كيد بريته كان ويشك اليثروطومي آ المهريب المرادين المرادي والمرادي المرادي

ا ی خوب روفرشته سپیر انجمن مین آ مونف بانده کرکلی ساندره میرے یاس تو عشاق مال كمف كعرف من تبرية بيار دوری له کرکهٔ رسول میری آود تر به

The second secon

بت دومسرے مسرع بیں اراہ ارار دفت کی سے راه ۱۹ را مساری ب در شرکار در در مرم و رقی وی در سے میں ہیں۔ یہ دائری The second secon

یه ناز بوسحدرسامری کا چیرا ہی جو سسر یہ مجھے زری کا ہ کورغب ریب بروری کا ای جاند تھے آگے عزق خجلت سرخام ہو ہیر ہے فاوری کا

تھ سانہیں زلف وخط بری کا کران کی بنا ہے نور رخ سول سنن سنن جرمجے نظرکرے تو دوری ندکرویهن سے اس عد دل محو تمسیا ری دلبری کا

> تجھ قد کوں بنل کرے تت من تمرّ كوخسال برترى كا

بات کو ہم سے ڈرایا شرکرو زلف کو گه نارهه بنایا نه کرد سرمه انكصب الاي لكايازكرو مجھ سے سکیں کو کڑھایا نہ کرو ہم سے تم آنکھشپرایا نہ کرو

منترندال كوسستا يا نه كرو ول سنتنظم میں نہ ڈالو مسیرا حن بے ساختہ بھاٹا ہو مجھے تمے مجھ دل کو بہت ہی اسید بيدلال سول نه پيراوو مکھڑا مخلص المين كوينهار و ناحق من احسلام عبالم يانه كرور عنق میں فاترِ مستنبدا ممدشاز

لله هبرفيا ودی کا ته معبرخ و دی، کی فارمی ترکسیب کا ترجید ہودکا پہاں اصافت توسیقی و سائدون مين مرون احل فت كايداستعال اب متروك مهر -سَد شَكِيْعِ مِن ٩ الذا : سنست يحليف دميمًا شكنيه " مجرمون كومنزا وسيّع كي ايك كل عَيْ صِ مِن ان كى طائكيي كس وي حاتى تتيس -

اس كون مسب سائق ملايا مذكره

برطسرف تنق مام زرے میں ماشقوں کو مستبلام کرنے ڈیا بڑم میں کارجب م کرنے ڈیا کسٹنائی کو عسام کرنے ڈیا کسٹنائی کو عسام کرنے ڈیا زلفت و کاکل کو وام کرنے ہیں مسس کو ایہت ایام کہتے ہیں

جب سجیلے خرام کرتے ہیں کہ و وکھا چھب بنا، بہ س سنوار گردش جہم سوں سریجن سب یہ بہت ہیں ایک طور نوباں کے مرغ ول کے شکار کرنے کوں شماح میرا بنتاں ہیں جب جا وے

نوب رو آمشنا ہیں فاتز کے مل سی رام رام کرتے ہیں

یارکی آنکھوں ہیں تی ست کرے اربیرہ اسٹے کیا کہ تو سند کرسد مجد کو سبی شاق عام سند کرسدہ مسرم قدال انتیا سامست کرسد منتی سکے قانوں ایں تی مشاکر سد راست اگر سروسی قامت کرے علیہ پائی ہموے آرسی اس مکھ کو دیکھ طور مری مقل وخروسے ہی وؤر بھیب ہوسے حب شفق کو تجزیہ ہی دہر میں فٹ تن سائنین ایک تن

مولی و راست دلگی متما در روی آن بی روی به میشود و با در این بیشتری به به بیسته به ب

پر بھونے دھیرا بنائ مہیں ولیی ودس

له عنه سته چیری من اس کی اُرنسبی رسمها درا در صکا س نے کہا کہ مکر میے گی میرے ساتھ آج کے لگی کہ م سوں نہ کر بات تو بری ومعك جاك اس كى بانه كو يكراي الحقوق كمهربيني عادى اسد كراما بومسخرى چرما لیا اوس پر اسے جب بگا کے گل کے گل سفل بہی رسیت ہی بری

كم ديكھي ٽائز السيي حسن ميں ميں سندني ستين بركه بركه زعست اوكوري كفري

# (رخته که مین شده)

شاكياً عَنْ قِيْمَتِي مِنَّا يُصيب ني البئارتين نا يِحاكا بعندليب يُخْرِجُ إِنْ لَمْ تَرْضُونِنِي عَنْ قُرِسِب لَااُرَىٰ شَيْنًا بِم تَلْبِي دَ إِنْهُمُ الْمُجْرِوْح مِنْ طَعَنِ الرَّفيب لَا يُرَا و عَي عِنْدَ الجرك الطّبيب عَلَّتُ شَعِرًا رَا لِيقًا مِنْ رَاعِجِيبِ مُنتَفِينًا مَن وصَالِكُ عُنْ وَمِيب

محويبول درين ساتهم يراى هبيب تيرے غم مين نين سے بہتا ہو جل عاشق سنگین کا جی ہی حزیں تھے بنا ہرگز تہیں ہودل کو بین ماشقال كادل بوا بروهييد *جيبيد* عنیٰ سے تبرہے ہوا جبس کو مرش شاع رنگیں نہیں ہی مجھ سازور سے فائزِسٹیدا غداکے نصل سوں

منه اربسی اندرک، کا رہے کی آبساؤل یا بیوں کے نام سك را دهكا ز را دها ، كرش كى مجو بر جوا يك اميدكي لوكى متى م مله وی مارا : فدای مارا بوا بخیر پرخدگی مار \_ هه مغل ته بهدوعوام مسلمان كوترك اور خل كيت تهد

ماصل بها رسه مکب قناعت کا کمنیس اس سائد مردخال کونسی کی اربی یوسف ت یر محاری و ادکم نسی خش صورتال ع كي كرون بي أشائل الله الله عنه كوند إن داون بي سيسردرم نبين دل في ترسية نهي بين بها رس ملاير مرطلستان بي محدك تواب كوعرضي

فأكراكرمهت شلى يمكون غمنهين لتے ہوس کے ملکے گوادر موں ہوك ا کچرم توان ميكوروں سے اى ماہ كہنيں الله برك دوست التي نهي كم وفت بر الدوارك ط كي كردوس كوج دم تبي

فأتمزكو بحابا معرع بك دنك ايسجن " كرنم ملوك أن ستى دكيركر بمنهيس"

غمے جھرتا ہوں دلرِ باکی تنم دلیں کڑھنا ہوں مدلق کی قیم در در کھتا ہوں ہے وفاکی قسم کاسٹ ہتا تجھ سربجن کی فیک یا کی قسم باست کهتا جون میں خلاکی تخسم

نغتش تیرا تحسیال ہوول ہیں 💎 یا دکرتا ہوں تجھ کوں تل تل میں یں و دانہ ہوں تیری محفل میں مجھسی عالت نہیں ہوسیل میں تجد مسریجن کی خاک یا کی قسم

المنت عشق كو ليكعب يا جري حبب سے توورس نچھ دکھا، ؟

> سه ول با تدهمنا يه ول برركمن ، يها دره كا در ست كوشت كرد م ته يك رئال دينية المنطقة عال كالرائية وأن كيام المنطقة

غہنے دل کو نبیط ڈکھیا یا ہی 💎 میرے جی کو بہت حلایا ہی تجھ مسریجن کی خاک پاکی تسم تنجكو خوبی میں اب نہیں جوال سنرے پٹھیے سی كوسم جوارا یک تلم مدرقا ل سے منہ موڑا تیرے غم ہیں سبی سے ول توکرا بچھ سریجن کی خاک باکی قسم مهدرسوں یا دکر تو جان شجھ سے نیرے نیٹھے بچن سول شان مجھے سیں فدائ ہوں تو بھان مجھے ہے تھے بنا ناہیں کھے وصیان کھے تھے سریجن کی خاک یا کی قسم حبب سے میں نے تھے کھیانا ہی دل تری فٹکر میں دوانا ہی یہ قلن درصفت نسانا ہو سیرے دوارے یہاں کھکانا ہو تجھ سریجن کی خاک یا کی قسم دل گرفتار بچھ بری رو کا سینہ زخمی ہی تینے ابرو کا نین کرنے ہیں کام جا رو کا دل کا بھا ندا ہے بیج گلیو کا بھے سریجن کی خاک پاکی قسم تنیری دوری سے نامے کرتا ہوں جرکے وردوغم سول مرتا ہوں نام تیرے کا ورد کرتا ہوں برثفش سروسانس بعرثابوں ، تھ مسریجن کی خاک باکی قسم عاجزو ناکسا رہوں تمیسیرا 💎 اسی سجن کمچھ علاج کر میرا غم کے لئے رئے مکب ول تھیز کشور حنن میں ہو مجھ فو برا بخو مسر بجن کی فاک پاکی قسم له ول وأ يدل بطايا ، قطع تعلق كها -

تبری دوری سے دل ہوا بہار بنار بندر اللہ میں موں موں بہت بزار تیری دوری بہت بزار تیری کا میں فکر کچھ مہت میں مجھ کار کیے گئیں فی الدَّارِ فَلَیْ سَیْت مُرَّ ہُوں کی فاک پاکی قسم میں مجھ مربی کی فاک پاکی قسم

من سے تونے مجھے بھلایا ہی اس نمانے کو کیوں سٹایا ہی دل کوں میرے بہت دکھایا ہی ہی جب ریں تیرہ سکون پیا ہی جب ری تیرہ سکون پیا ہی

کے کجھ غم سے سینہ خالی تھا مجھ کو ای لال شوق ہالی تھا ہے۔ بہ قلب میں بیال کھن میں میں میں میں بہ قلب کا میں بہ تھا ہے۔ بہ قلب کا میں بہ تھا ہے تھا ہ

بھے سریجن کی خاک پاکی قسم

نیرے مکھ ہاس جا ندتا را ہی من تیرا تو گب اجب را ہی سارے کھ ہاں سے نو نسیا را ہو سیری انکھیا سنے مجھ کو اللہ ہو سارے کی خاص مریجن کی خاک باکی قیم

محوہوں میں جال ہر تیرے ہوں دوا ، خیب ل برتیرے مخیر بوں حبال ہر تیرے مخیر بوں حبال برتیرے مخیر بوں خاک ہاگی تم

مور تجه چال سون بهوائے مان کری دس اُسرد قدیمے ہو قرب ن سنبل اس رشک خطسوں ہو پیچاں درین اس سکھ کو و کیھ کر تیراں مخم سرنجن کی خاک یا کی قیم

طه تیری بن فکرت تیری فکرکے سوا ۔

ملت حلانی و معاصب حلال و علال والا ر مدولیتوں کا ایک مسید ہو سسید مبلال الدین مجاری سے شوب ہر۔ جامه زيبي ميں جھ كوں ٹانى نە تېري خوبى ميں تقش مانى نە تجه بن عنیٰ زندگانی نه سه حساصل عمر حب ودانی نه

بھے سریجن کی خاک ہاکی قسم بن نرے دیکھے مجھ نہیں ارام پیارے اس متن کا ہو کیا انجام تبری دوری کے عمسوں ای خود کام سخت ہم پر گزرتے ہیں ایام

تجھ سریجن کی خاکیہ پاکی قسم

فرب روئ میں تو مسلم ہی صن بوسف سے کیا مگر کم ہی تیرے مکھ یا سے کیا مگر کم ہی تیرے مکھ یا سے کیا مگر کم ہی

تخد سریجن کی فاکِ یا کی قسم

حق نے نوبی میں تھے فرید کسیا تیرے الروکوں ماہ عسید کیا انیری انکھیاں نے دل شہید کیا ۔ مجھ سام زاد زرحن دید کیا

بچھ سریجن کی فاکِ پاکی قسم

فاتْرَزِ مستمند حسيدال ہى ماشق درو مسند نالاں ہى اس سے دوری نہ بشرطِ ایماں ہی سے تیریے غم سوں ہمیشہ گریاں ہی بچھ سریجن کی خاک یا کی قسم

# . محرطول رتحت

تونازنیں رسے بلا تو ہے وف رنگیلا الیی نظمہ برا دی تیری ادا نسیاری انکھیا ن ہیں تیری تھنجن بنتا ہی بھر کوں انجن

يه بجو نه تيرى شمشير گهائل أناب سے ول مير دكان ہی زلعت دست سنبل اور ناگنی ہی کائل خط بمهون تیرے مائق باتا ن کا تیری شائق تجمد چال میں بلا ہی ہر اوگ میں کئی ادا ہی باناں ٹری رسیلی چمب ہوہہت سجیلی

ساجن بوتوبهارا

مجوسسانهي وفادار تبرا ہوں ہیں محرفت د اوران سن جهونهين كام مجمعت مين مول بدنام دل میں پریت نیری دیکھے سے ناہی سیری تھ مسٹکریں دِوا تا دوری سے دل شات ستعیدا ترے حن کا باندھا ترے بین کا حسیداں تری ادا پر واله تری صدرا پر عاكم بى تجھ يە مائل عاشق بى تجھسے گھ ئل ونسياس اى سريجن تخصا نبي بى موېن ترول كا جو يب

تو ما به دلیسسری په که سخت دری پهچ ینلی ہو تیری باندی شیریں بوتیری راندی چندرسا مکه بی تیرا 💎 دل بسند تجد به سیسرا

يم سون ندكر حبيدائ فربي منبيس، برائ تجه برتوس متدابون سنغم مي سبلا بور

له باندها ترا يون لا تري إلون من مندها بوز . تري المنتار كاماس .

کبنه نه راکه من بین مختی نه کر بجن بین کر کبن بین کر لطفت و مهدبانی گانی نه دے گانی مائم ہی بجھ بیدسیران بچھ غم سے سب پریشان خوبان سے تو نیادا

کر بھے کو ٹو دست محرم أميرك بإنسس بنتم کرشا د دل بچن سے دوری نہ کر ہمن سے ساجن نہ کر بلا میں مرتا ہوں کھے ادا میں توسب كالآمشنا بهى بے رحم بے دف ہی وروازے تجھ گدا ہوں میں کھ یہ سبت لا ہوں پھڑنا ہوں غم ہے حیرال م ہی ونعل مسیدا درماں مم سول نه را که کبیت كرساف اينا سينا کیوں ظلم کرنا مجھ پر مجنوں ہوا ہوں تجہ پر ي ول ندسنگ خارا

ہمکوں نہ راکھ جید ل بيارست يرمت سول مل كبكل بليك إون رين تجمه بن تنهسيس برمجهبين تھے سامہیں نسانا شيسرا ہوں میں دیوانا ود آن دل کول عبسای بي سين نيري پائ تجھ ساکہاں سجن ہی مکل سیا جریخھ بدن ہی عاشق ہوں تھے بری پر اس خط عنسيسرس بر عاشق كهسان برمجه سا نل برسبس ہو تجھ سا تجھ كوں سہيں ہو تاني یر من سے تونے جانی

فاتز كوكون بسارا

# مثنو یاتِ رخیت مناجات

کریما رحسه کرتوعاجزال پر می زی یا د شه نیرا گدای رحیسا، ولا ، آمر زگارا کہ بیدا ہی کیا تونے عام سبول کا ہر توی رازق طلن تو ہی لائق جہاں میں برتری کا ننبين تجحه كون شريك اورشن ومأنمذ ہر بچھ قدرت ستی آباد الم موں ملا تك ، جرخ ، سه ريخ ، جا ند ، إدر فلک کی گردش ورفت ریخهست كە أن بعد ادب سە آئ برسقلى بنا برمصلحت ہی نسس تیرا ناک بر دن دين مسب پيد لي تجريت ريدسب دن ري سياني جوقيت تری قارمت جو دنیا نیخ بسا ترى تىنچ يىل جىگىا كى سر يە ئ سي انواع حيوان "دمي، جن خدا یا فضل کرتو بیکساں پر فدا یا توحقیتی یا دست ہر وردگادا تاریب ، تا درا ، بروردگادا بہت کرم سے بہت پر رحم کر اپنے کرم سے منہیں ہم کوں وسیلاا درائے ق توہی جاں بخش سب دیووپری کا توہی کا دوری دساں ہم ای فدادند بہیں مجھ کوں شر کیا کوفایش بے ول کہ بیدا ، تھ سے ہوئ عقل اول سے ماری سے ماری سے ماری سے جا ہراور عرص تجھ سے ہی بیدا سی آ با سے علوی جا ہراور عرص تجھ سے ہی بیدا می آ با سے علوی وصورت اور ہیول ہی ہو تھے سے وصورت اور ہیرل ہی ہو تھے سے وصورت اور ہیول ہی ہو تھے سے

عنا حرحکمسے تیرسے ہیں بر پا ہوئ تجدحکم سے بردا نباتات جوا ہرآ فریدی ہور معسادن ساحتی اقل تاروحالقدس جبریل سیبین برکرنے لاگا نزگ تازی
ولے بچے مکم سے وو عکرداں ہی
کیاتیں نے وسے سب میں معظم
ہوے بچے فضل سے دنیا میں کمال
تواس افلاک والجم کا ہی بانی
عطا نعمت تجی سے رہبرال کو
معاذ اللّٰہ نہ کرمسکیں کہ مردود
فعا یا دانت دن مجھمن میں توہی

بسٹرکوں تیں نے گختی سفر برانی
سبن میں و وضعیف دناتواں ہی
ہوا بچھ فضل سے جگ میں کرٹم
نبی ادرا وصیا اور نطب ابدال
نہیں تجو کوں خدایا اور ٹائی
سرافرا زی تجی سے سروراں کو
نہیں ٹومید تجھ سے ایک موجود
سبن کا دست گیراس مگامیں توہو

ستاه محدصدرالدین میسوری سنے کرج سنے تقریبًا سوا دوسوبرس میں اپنے دما کے مراة الاسرار میں لفظ کا بدال کی مشرح ادب کی ہی : -

"ابلال بینی تبدیل کننده - بنج مرشهٔ ر مرح الروح سسکے اپنی خودی سول سب خودم کی تغیر میں منٹی کی صفحت میدا کورید و جدید کوری مان می کا تصور مقید کوری اس منٹی کی صفحت میدا کورید و جدیدا کرنت می کد ایک بزرگ کا مل سول خادما بن صادق الماس کے کررید و جدیدا کرنت فراک میں کھڑا در شاہوں کہ اس وقت خودا یک رائے میرے شکیں بلا کو - اس وجد حرکت وسیے - اس وقت دل میں موں آئن کے خراے کر جو ایا ۔ یو ورج اس محل کا ہی کیا

سمیعاگوسٹس کرمچھ یا دیسرا پر مرمن سے روزوشب اندر بالبوں تدفع کھے منہیں اب دوستا ںسے نقیران، دو به س ست ی کرم کرہوں گدا اوستٰ د تیرا تجفح يوسشعيره وبنيا رعيال ببح سرافرازی که مگسی بعجضعت جبال میں مجش ای ملڈ ت ہیں ببرحث مرتضا تحسيدا دصيتين نظراصنا ذكرمسيري معتب کرم میں تجانہیں پوشل و شند

نظر کرنطفت کی اینے گدا پر كه سي مرت مسىغمىي سنلامول ہوا دل تنگ میراس جہاں سے کہ بے کاری و بیاری بلا ہی تنبيل يوستنيره تحه برحال ميرا مقدس ذات تيرى غيب دال ہى شف خانے سے اپنے کخِن صحت مکرم کر مجھے اور شٹ ررستی ب حقّ مصطف خيرالنيين قبول اس پُرگنہے کرمطالب كەسى غرق گنە سىرتا بىپ بېول سەسىرنىن كانىنىد ماجرابىوں ولئين كويهى غفا رائ خدا وند

شفا دے فاتر زار وحزیں کو ملندا قسبال کر اندوہ گیں کو

### در مدح ست ٥ ولايت على لصالوة والسلام

بأسب حسين وحسن مختب

سناه ولايت اسدالتُدعلى اس سے ہراسلام سراسرمى دیں نبی کا اس سے بوا جادہ گر اس کی جے جبر نہیں قد کفر ہم بہ فلافت وضی مصطفا

له قَدْ كُفْرُ = كَافْر سِوكُما

دوستی اس کی بنی کی جا ن میں مماحب و سردفت برابل قبول مسروفت برابل قبول مسروف مسروفی مسروفی مسروفی الدور کے تیں حیدال اللہ اللہ مام کا ورکیوں نہ ہوے مگاری باب ملام کرے سب علی مرتصل اور حمین اس کے دو فرزندحسن اور حمین جن سے کیا اہل حد نے ستیز اس کے منافق ہیں سبی دایو دغول استیز اس کے منافق ہیں سبی دایو دغول ا

الحک کی بی بی اسی شان بن کعب تی بیمیرکا ہی دوج بتول مت تل کعن رمہیں جز علی توٹر سے صف کفر کی صفدرہوا علم اسے عسلم نبی کا تمام جس نے بیا موفدکانبی کے لعاب اور نہیں دہریں مشکل کث باغ نبوت کے ود ریجا نتین باغ نبوت کے ود ریجا نتین شہرو سٹ بیر نبی کے عزیز حضرت زہرا ہی متی بین الرسول

مه تعلی تفی و نبراگوشت میراگوشت سی درسول صلم کی ایک عدمت کا فکارا سی -

مه ابل قبول ، وه لوگ جوفداکی بارگاهیم قبول بن جن کاعال فلاکوبیندی بن به فعالاخی می المعالیم مردر مالم ، دنیا کا سردار - مراد بنیم بروب صلعم

سه حيدرة شير حضرت على كا ايك نام

نکه باب درینر به شهرکادروازه - انتا ره هودسول کی اس صدیث کی طوف" ا ناصک بینندالعلم و علی با بُوک " لینی بین علم کاشهربول ا ورعی اس کا در مدا زه بس -

ه خيرالانام وسبس احجا السان - مراد پنيراسلام سلم

نه ریجانتین یه مدفوش بودار پیدے - اشاره ہورسول کی ایک مدیث کی طرف میں آپنے حن وزیسین کو ریجانتین قرار دیا ہو۔

ئەلىھنىمُ الرسُول = رسول كاكملاا يا بارة عكر عوس كلى اس قول كى طرحت استاده مى دالله كالمكالله كالمنطاطية ويفت كالمدري الفاطية وي المنظمة من كالحد المدري المنظمة المن المنظمة المنظمة

نن کرے اس کو منداے جہاں رهيم ين بهم پله بهو ود يانبي كون ہى جرحب رىنتكل كت كيادهرك ووجام سول كوتركك معتقد اس کے ہیں سبی مرد وزان وورْخ سوزال میں ہے اس کامقام ون س مشرکے اسے غم ند بہج بری نامینه دو به نقی خبلی کفرکو معسدوم کیا اس سنے مار حبثم منافق میں بڑا مناک دھول اس سے قوی شرع رسول خدا تب بلوا كعنارك ول يي بيم کیئی نہ بحث جز عبی مرتصنے وولت واقبال ہو وے عبرہ كر تا کہ رمبول ہے۔ برسا میں منجنی اک نگ تطعت سے آباد کر چاے میرے دل پہ غمب م غمیم

خيران جن پرنهيں مبرياں ستر اللي سے ہوراتف على دا تعب أيات كالم حندا حب كول تبيس سوت على كامرام خسروآن ت کا دو بوالحسن ج ننہیں ونب میں علی کا غالم مهرملی کی ہوجے دل کے بیج مسيدرعرب شاوعجم أوعلى اس کو نبی نے جردی فوالفقار جان كيا اس في فدا عدرسول عمروے کا ننہ کا کیا سرمبا مُرّة كافت كوكب جب دنيم محسدم اسسداردسول فدا حیں کو کرے نطف سے حیدرنظ كرنظ رحسم مجھے يا على سيندمغم كين تواب سشا دكر لشكرسودانے كيا ہى بجم

الله خرزیا ، مب سے اجمی عورت مراد حدثت فاطریکا الله بوالمسن برحن کے والد معفرت علی کی کنیت

سے عروبن عبرو و عرب کا ایک نامی مبلمان جھیک میں مزارسوارول کے مام بھی جہد شاہ رہے دو مطابق عقالہ میں حباک خندق می حضرت علی کے باتھ سے مادا کی تدئی دوا ہے دل ہیسارکا کرتاہوں اس راہ سے تجھے طلب دائسٹ لِ الشہم بشفا کر نجے ہو وے رہن غم کی مری روزعید تیرے بن ای حید دہشکل کشا آیا ہوں اب مانگے تیری گل نوبی شفانجشس تن زاد کا مطعت کوال سے نہیں کچر عجب صحت جا وید عطب کر ججی کچھ منہیں ہے مطعت ترے بدید کوئ نہرے بدید کوئ نہرے بدید کوئ نہرے بدید مجھ کو ہے دو عسد من بہی باعلی

فاتَزَ بب ل کو سرف دازکر صحتِ جا وید سوں ممت زکر

# تعرلف ببنكوط

کنویں کے گرد ویکی فوج بنہا د کوں کیا ان کی میں خوبی کی تقریر کنویں کے گرد اندر کی سجانی کروں تقریر کیا بہجن کی جینکاد زمیں بر سیر کرتے کتے سنا ہے نا یہ جاتی اک گگر یا سیں پردھر کنا رہے ان کے کئی ٹائی کناری گگر یا تھی سی کی سرا ویرسا تھ کیا جب سیریں بنگھٹ کاگل زار کرول کیا وصف اس سنگت کے تحریر ہراک بنہا رواں اک الججراتی بیاں کیوں کرکروں اُن کی بیں رفتار رواں تھے بہیے پرجبندر اجارے کے آئی متی ججریا ایک سندر سبن کی رنگ رنگ لہنگا وسادی سبوں کے رنگ برنگ لہنگا وسادی کیا بین اس سون سنس کرایک انداز ند آب اس سون سنس کرایک انداز ند آب سط بیت گربجتی ند بیجن لیقی و مشعه چهپ کر دیا کرنے گئی وه شعه چهپ کر گئی جیوں ہرنی آگے سون مشک کر مطروری بھوند انکھیاں کوں بجوا کر گھریں کیوں کرائے دیا نہ کیوں کرائے دیا نہ کیوں کرائے دیا نہ کیوں کرائے دیا کہ کا میں بھرنام مائی نہ کیوں کا میں بھرنام مائی

آنال ایس ایک تحقی جوہن میں متناز منتے ہاتھتی سی علبتی تحقی اُ جرین کھڑا اسر پر کھڑی تحقی راہ او بر گلگر یا جہوئ میں اس کی اداکر تفحیظا کر سینڈ بجلی سی چک کر کئی کہنے سسکھی سوں سنھ کچلاکر کے اب چھوئی ترک نے یہ گلگر یا جھوئی ترک نے یہ گلگر یا جھول لگ ایس کنویں آئی سوں آئی

مثل ہو تھونے ہامھن گاے کھائ جواب بھرآؤں تو کچھن و ہائ

# تعرلف بمولى

سروقد ہیں بوشاں کے دیہ ہ گل مرخال بن بہیں گزرتی ایک بھین چھڑکتے ہیں اور الڑ ائتے ہیں گلا ل کیتے ہیں صد برگ موں مسب بمبسریٰ باغ کا با ترار ہے اس وقت سرو آئے ہی روزبسنت ای دوستال باغ میں ہی عیش وعشرت دات دن سے عبیرا در مجا ہجسہ کر رو مال سب کے تن میں ہی لباس کیسری خوب دو مرب بن رہے ہیں لال زرو

کے دیا - دیا : ۔ اکرخدا ے مہتدوعوم کی زبان ہی کے اپوریمشش ہیر ہی <sup>دا</sup> بجوے باقعن گلسے کھائی اب کھا وُل تو یام وہائی" چبره سب کا از گلال آنش فشال نین بین رنگبس کنول سے از گلال مازه کر بی ہی مہرسا یہ جبفری دی گلال بہت گال بل کرتی کھفول جیوں سیصا اردر کی درباغ ارم ابر چیا یا ہی سفسیدوررد ولال دوٹر تی ہیں نا ریاں بجلی کے سار ناجیتی ہیں سب بحلفت برط ف

چاندمبیا بی شفن بحیتر عیال رنگ سول بی بربن سبال سه لال به بربی بربن سبال سه لال به برجی بیش میری بربی بی بیش میری از دار میدم ناچتی گائی مهندم از عبیر و رنگ کسیر ا ور گلال جیول جیول جیول جیول میرسو بی بیجا ری کی دیما جرش عشرت گھریہ کھر ہی برطون جوش عشرت گھریہ گھر ہی برطون

خاساں میٹسیتی دکھا ، ہیں ہندنیاں وہین سیچ ہو د نہا حبیۃ ملکا مستدین

# در وصف بھنگيرن درگاه فطك

من ہران اکیچن برن ، حو رہی گفت حن اُس کا نفا پری سول پیش تر ہونے صدوحہود دومکھ و بکھھ ا یا نہ حن کے کشور پر بھی کرسی کنشیں ایک د کیمی میں معبنگیران دل میا ایکھیرا اندر کی سول بھی خوب تر دو معبداں تیخ جنو بی سسی دراز ببیمینی جرکی پہ حب وو نازنیں

مه تطب نظر من الدین بختیا دکاکی جود بی می قطب صاحبی، من مستهودی الدین المیش الدین المیش کا در دبی می سکوت الفتراری مندستان آسے اور دبی می سکوت افقیار کی - وہیں ممارد بی اول سلسال کا کا انتقال کیا ۔

لین دل جادوسوں دسائے لگا من کے دیکھے مرک بارے جوگ بن ص کے دیکھے ول سے جاتا تھا تنکیب صافت درین سول یما و و کمه بیش تر مكل ہوا اس غنیر لب كے اگے لال تعل كيتے يات ميں دولىب وونيم وو ا دھر تھے دونوں مل بے بہا مے درازاس موکرے سرے بال ہوش اُن دیکھے سے ما کا تھا لیہ کل سے افزوں کمی متھیلی میں صفا می برید از دیرنشش آذکه مبلگ روب میں متی را وصکا سر رکبی سروب عِالَى عَلَى حب ويكيوسده بايوتن كي مول تفادویٹا بادے کا مجرحسنا مل محرفتاً راس میں ہوتا تا رہار

اس نین کا دیکھی ونبا لہ بلا دونین تھے اس کے خیل جیون تھنجی ىغىي ا<sup>ئ</sup>ىينىدى تىنكىيى اس كى دل نرىپ ناک اس کی کتی کلی سوں نوب تر دو ا دهر محق اس كے جيوں يا فرت لال وانت اس کے سکھ سبی ورینم کئی دھڑی اس کے اوھر برخوش مما کنج سب براس کے تق زیبدہ خال ناگتیسی تقیں ساں وواس کے بر جیوں کلی کھا رُنگ فندن ول رہا أزحنا منزينجر بإعنّاب رتأك دل قریبی کی اداس کی انوب پر کلف بہنی کئی اس نے دوکول ب الجعوكي اسك تن يرخوش فا بینوار اس کی دودامی فرانگ دار

پا سی کمی شلوار زر لفیت طلا مرتے مخت عشاق دیکھاس نوب دو خوش نا بھا اس کے پک میں بائے زیب دو لطِل مالا و بدھی اُر لب کمی

یده مرکی و نقه، مانگ ، نیکا، کان پچول با مو و پینچی و کنگن ، بچلوسی بیچی کفت ، بخلوسی بیچی کفتی به بی با که در سفراب میان می می براک سول و دا شوب میان می به کول کهی می به کول ز بلند در ای عاشقین در سول را کھوننگ دور ای عاشقین میترومیت

(بقیم فی ۱۹۱۹) اس کے بعداس کا استعال دافینوں کے بیے تصوص موگیا ، ریڈیا ں ، دومنیاں اور بھانڈ تاجیے وقت بیٹواز بہن سینے تھے ۔ اور سے تصبول میں سلمان ناؤیں بادہوم سرخ بیٹواز بہنئی تھیں ۔ اب کچے ونوں سے یہ پوشاک تقریبًا باکل متروک ہوگئی ہی۔ ملہ اُز کبی یہ ایک زیورکا نام ہر ۔

عه مُركى = (ديكمو فرمنگ، جرآت كيت بين

صبح کا ناراغیل مو دیکھرہندسے کی لٹاک ک

د کیوسورج یہ حرا او مرکباں مقواے ہی

سه اشوس مان عبلا مان - آفت مان .

رکھتی وہ سامان نبانت ارسوں کاتے بِس تُوقف لازم آيا بالضرور ٹانٹو کے نساخا دنگ رنگ خوش صفا کلدن اونر کلدن صفارکذا)؟ إنَّنَا مِغْتَاحُ أَيْوابِ الشُّرُورُ حن سے ہتی وی ملائے عامتہ هرطرت مكتا كقا بوزا اور مشراب ہرطون کی گھڑے کئے مثل نیکم کا بی ہے بہت مدگفت گو نجيخ سب كرت يخ مروم اضولاب برط بن أن كى كفرى عتى ايك وحافر ياك بازاس وبكيد ك كق معيذ ركيس آدی زا دے تہیں ہوستے بدف اس بغيراس كوب بنيس آئي بحربات بهاگتے دو دیکھ صحبت نیک و بر جهدعفروتلوار پکردی دو برو دومرے نے اس کو بکرا ا از کمسسر فِي رَفِياً إِنَّ الْكُوتِ ٱلْخَفَى كَبُرُرُهُ سب نظر کرے گئے اس مزم پس

دل و انکمیال میں نه نقاام عشق ولاج جھ کو اسس رہ پر ہوا ناگہ عبور ایک چھن میں نے کیا اس جادرنگ مجھ كول كہتے لاگى وو حوربي لقا سب کون دکھلا جام کہتی تی وو حور طرفت مجلس تقى عجب منكامة برطرن بجتا كهتا كلنبورورباب خندی اور با زاری اس سنگت میں جع صف برصعت مجتج كوث في بيش دو چىول كسائ كى دوكان آسگ كلاپ منع: بجواسے میں دیا سے بگا ال نے دزا ہے اور حکورے گردو پیش ميفك كول بى خودما ئىسول سرمت کام ہی نامنس کا مکی ولات ولبى فلبس سى كے كے ب وايو دو دونکت فوناں میں آئ گفتگو آل کیے برهبت و تبغش زو بسر شُقَّ بِالسِّكِينِ فَوْراً صَلَهُ رُرهُ کھل بلی ناگہ پڑی اس برم میں

سله نكست فون = اس لفظ ع وسى معنى معلىم موت مي جواس زائف سي اكر فول كمين

برفسا و اس جا ہوا نزدیک ِ شام موت سکتے کی موے کیتے پلببد برہم وورہم ہوئی سنگٹ تام چندتن آخرہوے چ ٹیا شہید

#### رقعب

اس سبب سے ول ہومیرا بیقرار لولكي ٦٦ تيري مجهكون رات دن برمن سب ول بروب دل برى یے جہت کرنا ہی ہم سوں کیوں *فار* وصل بن امی چاں مہیں دل کودوا ځوب روبول میں کھی بر سومہا ر مِرك كول أن سے تنہيں اونم سرى خبر مزگاں کی ہیگی تیز دھسار تجے کو دیکھا خوبہم نے موبہ مو عقل کا کرتا ہو تیرہ روزر گا ر داغسسے تجدلاله غرقِ خوں ہوا ڈالٹا ہم مبل اینے سربیر خاک ووسارے ہیں زمیں کے توہم ماہ كرتي بي سب باكة لبنة تجه سلام مبك كى الفنت سون كيابيكانه دل تائے بچھ نام گل ہو شکل گوش

مہسے باں ہم پرنہیں توائ نگار تجدينا راحت نهيس برايا جين مبربانی کر،کرم کر، ای پری ا بررحمت سا بوجی پرساببور تيرسے غم سول وروميں ہوں مبتلا پوسفت ٹائی ہو توا کاکل عذار وونين تجه دل بابس جيول بري دو بھواں ہیں دونوں تیغ آبدار ترل*ىت سىنبل ،گال كل ، بې كالد*رو ىسرمەحپىم مسىت كامى نىبالەدار جھب سے تیری مسروناموزوں ہوا مل جبن میں ہجرسے ہر سینہ چاک دل برال میں توہوسب کا با وشاہ مہ نقا ہیں تیرے آھے سب غلام تیری هیل بل نے کیا دیواند دل تىرى دورىسے مىرسوس سيا دَيْرْقُ

نت ہی بلبل میری ماں تی ذکریں ہی کنول باواس کو تیرے غموں اب کھا وسے تیری زلعت سادوپیج دتاب زنبن ونسریں کو تجہ بن مرگ ہی باغ میں بچھ بن نہیں ہی کے دہباد نافوا ل نرگس ہوئی بھے صنکر ہیں چھم مررہ تیری نرگس دوزوشب بھے ہو سری فرگس دوزوشب بھے مرہ میں میں سے ہیں صدیدگ ہو بھے حین ہو فارزار بھے حین ہو فارزار

فائزشیدا سون کرای مان ملاپ بے گذا ہوں کاعبث لیتا ہی ہا ب

#### دروصف حن

ہوے جیوں میٹم آپ سول بے خبر دو مکھ صبح زلغال اندھبری دین ہرایک جنبش چشم میں کئی اوا برخشاں ہواس تعل سول سیندرلیش عقیق بمن لب سستی سنغعل گرفتا راس بر ہیں اہل نظے ر حنا رنگ و بیتی ہجوہا تاں کے بیچ ود کاکل نظریں ہیں ما نہ شدیار

كنول فوال سے بائة كل سے چرك

ہما رسے سمن کو جو دیکھے بشر کما ل سے ہیں ابردنیں ہیں گھنجن نین اس کے ابنی سوں گھنجن تمسا اُدھواس کے یا قوت سیتی ہیں بیش گہراس کے دندال کے آگے خجل مسی کی دھڑی ہم لبال کے اُبر جمی ریکھ مسی کی وانتا ل کے نیج وو زلف اس کی ہیں سنبل تاب داد وو زلف اس کی ہیں سنبل تاب داد

مله فتم و ببت امورت

دل عشاق كا أس ك تمزي سول دلين چندر اس کے مکھ یاس بے نورسی كه بح بنج مهركا ووحرليت ول اس پرسی کا گرنست ر ہی نہ ہونی نظر اس کے ویکھے سے سیر سبی محواس جہر رہ گلنارکے وے مجھسے نا میں دفا دار میں اُسے دیکھنے کوں تراسیتے ہیں نین مرادل ای اس فکرس رات دن جدائ سون اس كى بى خاطرغىيى تعلق مرا اس سول پر کامس ہی ار نتار ول اسس کے ہرال می كه خبر گزار مي چواس كون شعار سى دوره بيركي اس كي كين مرے دل کوں بیا رہے سے لاگی ہوہت

صفارنگ اس کے یں عینے سے بیش كراس كى ما شند زنبور ہى موا اس کے پنج سوں مرطان فعیف حن سول بتال زيج سردار بم نظارے براس کے ہیں سیال لیر سب ماش گرفار دیدارے و و پدارے سب خریباریں دوویدارے سب خریباریں بنیں اس کے بن وصل محددل کومین نهيس غافل اس سوچ سون ايك شين بنا وصل بيتم ك ول بوطئ مجھے اس حفاج سی ست آس ہی ر کتا شکتا ہی دو حیال یں لگے ہو خوش اس میاں میں کنار سخن خو ب كبت ہى ميراسمن بياكل برو دل اسكيبران سونت

کہاں لگ کروں فانتزا وصاف یار کہ دریاے قلام کون اہیں کنار

سله وو دمیرار : اس کا دبیار

سّه لثكتا مثكتا بهر وه جال مِن يهجومتا سوامستانه وارحبتا بهو-

#### دقعب

منوطمك بحازا سسجن يوبيام ترسه عن کی آگ کیوں کر کھے ندون کل بیدے ری نہ ہی نیدوین الحرچه بعري اس کے غم سوں زمیں نہیں مجے کو اس نسٹرین ازرکام جهال نیرے غمت ای ماتم کدہ المن بره کی ہی سقر کی اگن **ٹرے ہجرسوں دل شب <sup>۱۱</sup>ارہ**ی توسيه فكر ہى عيش وأ مام يم كرس رات دن حان شيري فدا زيال بررندلا وسهوو ليلي كانهم مدائ سول تيري مهوا تافكيب وليكن نهبي حجد كون ا صلاخسب. زائمش ندكر والوعجديا وسول نگ 7 و غریبال سستی کرمذر ا دھری کہا و سے کا توشہریں مناسب بنين عاشقول عاجاب محداً غوش کے گھرکوں آباد کر منيس وصل بن عفق كي تجد دوا

مسلاتم عليكم حليكم مسسلام ر ياتى نه پسينام بيم مج نهيس مقل سيا بمجدد لكون عبين خبرابين حاشق كى تجدكول نبيس تَنجيه ومعونكمنا هون مين برضع وشام براک ول بر تخدور دسون فمكده بجيط نا ببيت بخدستي بر كمنن نزی زدمن میں دل گرفت رہی توپنجنت وائم ہی ایام ہی تنجے دیکیرز اورای خوش ادا جومجنوں نخفے دیکھے ای توش فرام مرے وروول کا ہواک ومطبیب برون سوع من تبرے میں دربدر كعلا دومنيس خاطرسفادسون نه كرهيد ولال برجنا اس قدر ستم پیشہ ۱ پٹا نہ کر دہر میں الخالية تكلف بهو مكعد سول ثقاب الیں وصل سوں دل مراشا دکر ترسے ہجرسوں غم میں ہوں مبتلا

کرد مهر بانی سیں مجمد کے ملاب بلا دو مجھے یا تھی آوو آپ ترے وصل کی فکر میں ہوں خواب میں جبدائی سوں دل ہور ہا ہو کہاب

نین جھسوں لا گے نین کی قیم مہیں غیر ول میں سجن کی قسم كرهما مت تو فاكز كواى دائيا.

كرم كرخمال سارك دكجا

باغ بين ميري بهيس كمسلى بو ول کے خانے میں تھالاہے مقام تورقيبون كي جن من تحسدان لیک پاتانہیں مجد تیری خبر ببنتي شب بالهوا مجدكو أثكل ميرے ول سي بربيت تيري آس بهر که ای بت بدنو مجه به ورو سے تنرے ہوا ہوں دل خوں كه مجھ عقل سے ڈوالامہر بدر شيريني مين بي الرشاب عسل قبله ميرا بنهيين حزيه محراب

ميرى خال بمسين بنبي ستى مو تم بنا ول كومنسي برأرام میں ہوں تھے یا دسی نس دن حیال فمعوندتا ہوں میں تھے شام وسح تھے بنا میں ہوں جبوں کھلی بن مل ترہی دل شاورتببوں کے یاس دحم كر دحسسم جفا جؤ مجھ پر تیری انکھیا س نے کیا ہی جمنوں تيرك نينان بين مكرجا دو كر روا دُ عر تيرے بين جيو لامرے کھل طاق ابرونے کیا خلق خراب

بچہ بنا گوسٹ سے در بن حیران ول بحنظارے بداس كا قربان ہر پیک نیری ہو ای ماں خبخ برنگ صبرکی آخ غا رست حمر اُن کیولا کھے گل ہی بیرنگ غنجران غمسبن نهايت دل تنگ ذلف تیری ہیں کمندا ی ول بر<sup>ا</sup> فجل اس موست ہوا ہی عنبر سيب برجه تدخ أكر بالكرف رين عِن زلف كي جبروجيوں بدر بالمر زيني مِن نهين تجه ثاني-تو ، كونو لى مين جيول نفت ما بي سرو حجه فترست موا نامورول کل ترے مکہ کے غم سوں ول فل اً مجد آغونسش مين انحشاهِ بتان كه كرون تخفيه دل ومان قربان

### أنعرلت جوكن

ماہ رویاں کا ایک دیکھا دیر مت میں مجھ گھٹ کی اس بساج بن عافرے میں باندھاں کے دیووہ ک منز رغال بچ اسے نہ تھا ہم سر اس کے بنڈے برایک سنگی تی جیری اُس ایجھوا نامی اندر کی مسن کا کل کیبا بنارس میر اگی جمد کیک مراهی میں ایک جُرگن وہ جُرگن ہز ار چیند کبری بیری تھی مرگ چھالے کے اوپر سرسے پالگ تمسام ننگی تھی کم اکر اس مکھسوں جوت چیدرکی

له أَى جُهِ جِكَ يَهُ مِيرَى أَنكُه مِنْ أَنَى سَجِعَ دَهَا كَانَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ لله قداه جِهْ جُركِن و واه كميا جُكُن ( بح ) لله جُورُ عَنْ بِين بالمُرتِع وَرُفْ عِينِ بِنْدَ عِنْ بِهِوت مِمْ مَعَ اللهِ ـ بیغی می کندلی باراک ناگن سرکے بیجے رکمی لبیط کمند بیسی سرکے بیجے رکمی لبیط کمند بی سرک بی بی بی اس گت کا تمری اس سرو کی ہج اک جیل نشوا اس بزم کا ہم کنونسٹ کوک بی رکن بیا کے گاتی لاگ بی تیسی دو بحد جین کا بی تلیس بیغی مرگ چھالا ڈوال بیک تلیس بیغی مرگ جھالا ڈوال بیک تلیس بیغی مرگ بیک تلیس بیغی بیک تلیس بیک تل

مله کفیا یعنی کرش کے گیند اور سہس ناگئی دینی بنرادوں ناگوں کا قصد ہے ہو متصرائے قرسب جمنا میں ایک وہ دینی کنڈ می جس میں ایک کا لی ناگ رتباتھا اوالی دوست وہ کنڈ کا لی فاک رتباتھا اوالی دوست وہ کنڈ کا لی وہ کہلاتا تھا۔ ہس ناگ کے بنراز بین متعے اور اس کی بنراز ناگئیں ہیں کرش گوالوں سے بچوں کے مساکھ مبنا کے کمنا دے گیند کھیل رہے مقعے الفات کا ان کا گیند کا لی وہ بی گر چا ۔ گرش اس کونکا ساتھ کے کنڈ میں کور بجے ہے اور باتال میں ناگ لوک میں بہنچ کے وہاں کا لی بڑا سور ہا تھا اور اس کی ناگئیں جاگ رہی تھیں ۔ سورج کی تب کرنا یہ سورج ویو تاکو خوش کرنے ہے تب یہ یا لینی دیا صنت کرتا ۔ سادہ نئو نرائن یہ نامائن کو نسکا در کرتا ہوں ۔ خدا سے آھے مرحکا تا ہوں ۔

مب کنول ہوتے زگسِ چرال اس بی سابسی ہوہے تا بی وقینا رُشِٹ عَذَا کِ اسٹ رُ کرتی تالاب میں دوجب اشنان اس کوں دل دیکھ ہوا ہی بیراگی ہرت مبال سوز ہی وہ چنیل نار

#### بيان ميله بهبته

خلن کو آس کن دریلا ہی خلق کھیں کن دریا ہر کوچہ بازار میں ہوا جیس جال اُن سب کا بنے گا اس جاکام لوگ گرتے ہیں سب تما شاپر اُردو بازار بی گیا ہم تمام یہ سبی معجزا شاست کا آج بہتے کا یار سیلاہی مردوزن سب علیہ سی اس باپر بہل وگائری میں سب علیہ انسال اللہ مسدونہ علیا ہی سب اقدام بال منبو کھڑے ہیں اس ما بر اسیرین ہی سب اقدام سیدہ اور شیرین ہی سب اقدام سیدہ اور شیرین ہی سب اقدام سب ہی دال ملک دودو جرایا کا

سله ميس بيال = عورتون اور بجون كاشور غل

ته اُدوُ بازار یہ چپ دنی کی بازاد - صدر بازاد - بڑی بازاد جہاں سب چپڑیں ٹی ہوں - دبی جازاد جہاں سب چپڑیں ٹی ہوں - دبی جس قلعب کے قاموری ورہ اِڑے کے مباسنے ایک بازاد متی جبان آوائے مائٹ شائد موالی شائد کی بڑی بیٹی جہاں آدائے مائٹ شائد موالین شائد کی بیٹراد با بچ سو بیس گڑا ورچِالای جالیس گڑتھی .

لکه چرط یا کا دوده و ده چیز جوکهیں نه سلے رنہا بیت کم یاب چیر

خوب روبوں سے وال لگا ور بار خال روش سے ووسٹے ہم تجوم اون سے روش ہوئی ہی ووشب تار د کمینا اُن کا اہلِ دل کو صرور ناجتے کودتے ہیں کھاتے بجھاڑ فن میں اپنے ہیں سخت علاً مہ سب بزائے کھڑے میںاس ماہیں اس میں بیٹے ہیں داید حدود ملک وو بی بی بی رودکمیرن دکذا، کی اله ربعی میں مگ رہا جنگا بات ان کی میں مگ رہا جنگا لعندًا للّٰدان کے غوغا پھر مت اس جا ہیں کرتے وین و خروش بوریے مال فساد بی دربر تاكه نظم أنان بن أس كا نام مس کی ودکا ن پر ہوا ہی بہنار اس کی چیل میں ہے بھری اوھولی

ماتے اس جا امیرفسیل سوار ایک جانب میں تعبیروں کا ہجرم (در مانب میں کٹینی بازار ایک مانب میں بھا ندکا ہوشور سخروں سے ہو گرم سب بازار ایک جانب میں نط کا سنگام ولمعول بجتا ہو اسس تماغایں ایک جا بر کھرا ہی جرخ فلک داه ۱ د بر بح جا مستگیرن کی سبنگیاں کا ہجم ہے بریا بی قدر سب پڑے ہی اس ماہر ادر باب میں ہوشراب فروش لات كُلِّي بِي بِولَيْ بِهُو اكْثِر ہو رزائے کا خود منسائی کام کل زوش ایک سمت بیچ بار اس کے بیٹھا ہے کھے منبولی

له اس مصرع كامطلب يه بوكه وه مربات من لفظ ختكا استعال كيت بي بات بات میں ختکا کالفظ ان کی زبان بہاتا ہی ۔انٹا نے ویل کے شعریں نشہ بازوں اور آزادوں کی زبان سے نفظ ختکا استمال کیا ہو ۔

اب خف سے جوسیرہ نہ ملاہم آزاد ۔ ٹوٹی جبل میں مجلا بوست توسل سکتے ہیں ۔

یاں بیٹھا ہے اسس کے علوائی بیجبت اسب طرح کی بیٹھائی بوستىسب كمرسك بايراس ماير جان وینتے ہیں تام حسلوا پر بريكذال اس ييج خود منسائي مي سب مذا ہے بی ہے حیائی میں سب چکورے کینگیرے فانے پر عبے کت ہیں استعالے پر گرم مرخ الذی دکذاںسے سببازار اُك كوچوان ودايوه ود س خار عظیے کی اس مکان میں حاضر منب رسوائ کے سبی تابر كبرا ترس ايتبود المسلمسائة بيرتے بازاريں يواكم باتھ أسشنا سائغه ابيغ مرتبي بات لبل ورتموس بعری ہیں سب عورا سيركرتي ہيں اس طسيرح ہرسو سب لظرين هرجتم ادرابره كلكاتي يس آب يس بروم طان پردھر رکمی ہوسیسے شم أممح بيحي كمراب مبي ان كربين وال مسا ری ہیں سب رمنے رشرین اكاسندنيا لكا اصيلان سائق که کها ب آوی ہم کہو اس رات مِ وَتُرِقَى مِن رات كو سِرجا وعده مو تا مر أن سي عب يخبا گفتار معور کھور ان کے مہلیں ہیں حرایث نذر کرتی ہیں سب وجرومشریف جى ہوتى ميں تحبہ زائى ياس -خوف ان کونہیں ہی کھونہ ہراس كاربديس سبي بين آلوده فس بيم بهيا مالاده قحب زن کام استاکرتی ہو رات اس ما میں **یوں گزرتی ہ**ی زيب دىتى ہيں سينمندر كوں صبح ہوتی ہیں سب رمان گھرکوں إِنْنَ بَحِسْزَ كِيهِ مَهُ نَعْ رَبِيكًا ہویہ حاصل ہمشیام میلے کا لله مندر ، سکن ، گم له وليت و تقابل ، جول ، جولا

عله اس بحرت اس کے سوا

شورو ہنگا مہ برزمیں باست تاجهان است ایں چنیں باسٹ بانكويان چوست مهد وشيرآمير منآتز ازېمنشين برگريز ح ر مے مرسی کواس سے واور معصیت ہی شام نس و فجور عثن میں حق کے دل کو وال کر نیک نامی جاں میں ماصل کر زانکه بهو بهطب ربیتابل نیاز یے حقیقی کو دور کر تو محساز خالى اس كالسيد كا دورب بو عش معبو د کا مٹ سب ہو جن کو بیر اعتقاد منہیں کا فر سب كواس جارجت ہوآخر جرم بخشی کر ای خدا ہم پر نظ رِقب رہم سے تو کم مر يم بن بركارتو ودود كريم سستم گذرگار تؤغفور کریم گرچہ ہم ہیں نشیام پڑھسیاں ففس تبرأ ہو بحربے پایال

کی طفشیرل محسسر عسسر بی بخش دے توگذسپوں کے سبی

#### دروصف كاجن

و و گال صفایس آس کے درین میوال سوں لے سرپہ تارسے حبند بھون آئ ہا رے ایک یکا چن دکا جس پھرتی اوسوررج سی ون کون درور

له ندانکه یه انال که ۱ اس کی که کله کله کله درجرع یه پلتنا ، والسیی کله رجرع یه پلتنا ، والسی مثله کم کرد نه کر-فارسی مین کم کن ، کمن کے معنون میں بھی آیا ہی۔ نرگس سے نین دگل سے و د گال غنیرسا دہان وبرگ عمل لسب تقے دانے ا نار مونی سے دانت ملتے اس میں حبایب سے دولیتاں گنے سے لگے بہت پیادی آبوے خیال کا گرا مشم سیوا کریں اس کی طاق د دیوا جِن جِن كري بِالْهِ بِهِ بِيجِن تنفرائ سول سب کوں دہتی اُتر ایک جن میں کرے انیک انداز ہے اور دل کے لیمانے میں دو مناز سب جی کے نشانے مارے کھیکر اس کی ہی اواسسین نیادی ول باغ جسال کا ہو مالی کرنے نگا سیروالی ڈالی

سنبل کے سطے ہیں سرکے اس بال زنبن کی کلی سی ناک کی چمب گلنا دکی یکھڑی جیب کی بھانت فولی کے گہر کا سیدعتان ا بعری میں کتے اس کی جیون سیاری ال أسك الدلينه سب بواكم حب بوسے پکار ہو میوا مین چن بجیں ہاتھ رہے کٹگن زمیناره المحاس کے یک بی چیبر دحكب بنيطح اواست حبب مطك كر چڑی سے گئے بہت پہادی

اس حن کا دیکه تا زه گل نار منآتز ہواعنق میں گرنستار

ایک تمبولن دیچی پس دل بیا. ماه رخال رسج بهبت خوش ا دا

مله رام وربوا و مرسه را و مانی مرتبول بربهنی سوت لوگ ساد و منت ما در دا بر

اس کا ہوا عشق مجھے فرمن ملین بیٹی متی دو کا ن میں وہ جیوں بری حن سے اس حور لقا پر بہبار گل میں تی مرتبان کی اس کولڑی بیٹ سے بہتر ہوے دل میں کسب کرت گئی عشا ن کا ٹکرٹ کے گئر مبل کے بھواتی تھی اسپ پرولاں بان جہائے کئے و لخست خبگر ویکھ کے موقاتے تھے کیلے کے پات ویکھ کے موقاتے تھے کیلے کے پات ابنی گلوری کرے نین سٹیں بیک زخون حبگر مرگ سے اس حراقا کو سے نین ابنگری کھی ہا تھ میں اس کے ہری کہلاد یا نین میں دستالہ دار ہوناں اُپرزیب دستی کھی دعظری کرو سے کہا کہ میں کھی دعظری کرو سے کہا تھے سے مرک کھی او کھر پان کھی او کھر کہاں کھی کے گا بھے سے ملائم دو ہا تھ کہی جاری کرے کہا کہ سے دل عشان کی جوری کرے بہتری لبال برسھے اس دیکھ کر

بینج میں بیرے کے گرفتارسب اہل دل اس مکھ کے خریدارسب

تعرف نهان تكنبوو

ندى بر بمنسايا ل بيرسيس برك جول دولي كا تقالى بين طيطالة رتن

کی بان بھرانا = بانوں کوستاہ ہو کر کا خاکر ان ہیں ہوا لگ جاسے اور وہ مطرفے نہائیں . سمہ ہونٹوں برمبطری جہنا = ہونٹھ سوکھ جانا ، منف خشک ہوجانا ، مرعوب ، متحر اور پریشان ہونے کی ملامتی . سما منکنبود و نیکٹو و ، شاہ جہاں کہ با دسکے شال مشرق کی جانب دریا کمنا رہے ایک مقام ہے۔ حس سے متعلق یہ روایت بریان کی جاتی ہوکرووا پر میکٹ سکے مشروع میں معیق آج دلیتو اللیم نجل أن ك مكوسي سورج ادر ديار کھڑے گھاٹ پرہیں سسبی سیم بر كرك دل كويانى براكب سندنى نظريرات بان أوبرحيت بي و كما تي مي هيا تي نول جوبنال کلس مونے ددیے کے دیکھوعیاں كدان كو نه لا كم سورج كي نظر مرے ول کو آتا ہی اِس سے مند صباحت کے اقلیم کی را نب ا ربری سی، نظر بیس کمیس کھیرانیاں ہر اندر کی یا نوسیمیا مبلوہ گر که میرتار دستی بی رمیماسی ور أنال بيج مل حب تاموت كم كريرع بيرت بين سب موئيس (بقیمِنی ۲۲۰)سے کوئی پانچ میزارسال بیلے برمعاجی سب و پیجول کھے تقع اُن کو رمیزرنے اس حكر يا د ولائے ۔ ابك دوابت برعى ہى كد داجا فرام شرنے اس مگر بہت بڑا مگ كيا لقا - اب اس علم برسسنگ مرخ کے خوب صورت کھا ٹ بنے ہوے ہیں اور روز صى كومنها ف والول كالبجم موتا سى-(مانونوازآ ثادالعسنا ديد)

معیعنی کہتے ہیں :-تختُهُ آب جین کیوں نه نظرات سیاط یادائے مجے جن دم دونگبود کا گھاط

وني کي آرزو مين مين روتا بون صفقي يا دآئ بر وه مجد کو مگبر د کاجو کمان

له دل کو یان کرنا و دل کو یکھلانا ، نرم کرنا ، گدانگرنا

سله مُول جُرَبَا يه نئ جمانی والياں

تا الوه گویاکه ، صبے که .

نگواُناں ان کی جے۔ ایکے زملنے میں اُن کا نفظ واحد کے طور بُیستنل تھا۔ بیرکامشہورشراہو۔ میرکے دین دخرمب کو تم بِدِ حجتے کیا ہوان نے ق

میرے دین درمب تو م لوسیے نیا ہوان مے و قشق مینیا ، دریں مبیا، کب کا زک سلا کیا

ئە موسى كررد اصافت تشبيهى برى جىيد ماردلف - كرج بال كىسى لىنى نهايت بىلى بو

ل آبس من منس منس فعُصُوليال كرب كرديكوان كوبان سيدل جائع - بناگوش اور زلعت کی صبح وسشام سوخلت سے دریامی ووفی صدت کھڑی ہوسورج کی تیسیاکرسے کلی چینے کی ناک کو ہومسشال لگی حب میں بیتاں سے امرشہ کے کپل اسی چنمئه ناف پرول حباب کہوں آگے کیا سرم کی بات ہو کہ امرت کا حیثمہ بہ طامات ہو پیرا وے ووکب ما درویاں سے رو

دومرغا بيال سى كلولسيال كري ے باتی ہیں جیوں ایجراجی کول عبل كري سيرال رات دان ماص وعام نظرکے اس گوش پڑ ڈرطرمت ہراک نارسورج سی سومجا دھرے نین ووکنول اور دوگل ہیںگال ووجوبن سے سبینہ ہوگلشن سکل موروما ولى وليب ككن كواب جے عشق خوباں سے لا کے ہوخو

نظاره أنال كاكرون صبح وشام مجے رات ون بن کو یال سے کام

اله سورج كيتيسا كرا وسورج ويوتاكونوش كرفي مك لي رياصنت كرنا -المه آب دينا ۽ ياني دينا ،سينجنا ، جمانا ، بارون كردينا-

دلوان فائز

أبكم ياكونكا

أكلؤكن ية الحبوكان - الحبوش ، زيور

الجهراء ألبسرا - الدركى سبها مين الحيف والعسين عورت اُنِي ۽ اپنا -اسينه - اپنی

ات ۽ بيرت

ا أثر يرجا ب

اُتیت به سا دھو۔ سنیاسی جنگی ۔ نقیر أجارا \_ أجالا - روشني

اهبول لگ = اب تك - آج تك

أزحرة بونظء لب

اوعرمی = ب دهرم - بے ایمان - بدانصا ف دبدرمب

أربسي وايك نديركانام

ارسی تا تینه

الرح الحاكم عطرول ا ورغوش بدؤون كاليك مركب

اصیل و ماما مفادممر و لویشری میاندی

اقامت د کھڑا ہونا۔ ٹھیزا

اگری = اگرصندل کی طرح کی ایک خوش بو دار لکوای دوتی ہی - اس کی وهونی سے

كراب بسائة جات تق - اكرى مين يائ نبتى به

اگن سآگ إمام سردار - ببشوا - بادشاه

ا مت - سرداری میشوای . بادشایی

إِنْمُرَت = أَمْرِتُ رَابِ حِيات

امریت کھیل <sub>} وہ کھیل حیں سے کھانے سے ہمی پہیشہ جوان دستا ہی امریت کا پھل } سیب اور ناشنیا ٹی کو پمی کہتے ہیں -</sub>

انجن ۽ سرمه - کاجل

اِنْدَر یه اِنْدُر - دیوتا وَن کارام جوسُرگ یا بهشت میں رہتا ہی اور بانی برسانا ہم وہ حسین برم نہ عور توں سے گھوا رہتا ہی اورانتہائ معیش کی ٹرندگی لبرکرتا ہی

اندباری = اندهیاری - اندهیری - تاریک

اندیاری نے اندھیاری کا مدھیری ۱۹ مورد انکل نے گہرا نامہت زیادہ

أنكه جرانا أو نظر بانا و نكاه ندكرنا - بد رفي كرنا - انجان بنا

أنوب يه بي شل

أنبك وبهت سے

أنيندى = نيندس بوي موى ، خمارى - مخور يامده كفرى (أنكمه)

اوصيا = رصى كى جع رديكيو فرمنگ نفظ وهى)

آ ہوے جین و جین کا مرن جس سے مثل کاتا ہو۔

باپ ۽ دروازه

باولا وسونے ماندی کامیلیا نار

بازاری و بانارس عرف والا - اوباش - شهدا -

الغارم = شدادكى بنائ بوئ مصنوعى جنت مانلت بهانلر

بالكراى = ايك قسم كى لهروار حيرى جب كواب بانك كيته بي بابويه بازوبند

تول يقط كرف والى ووسوى تعلقات كى بيغبرسلا اصلع كى بيغي فاطمة كالك نفب بين يه تول ربات رگفتگور ماتين

برخنال یہ مہندستان اورخراسان کے درمیان ایک ولایت جال لعل کی كانبى تقبى يانعل كترت سے كيتے تھے ۔

بُرُزية باہر أرته بارن رسيته رکھ تابرس برکھ تابرس اُکن به رنگ

يرُ به و بِرُة - فرات - بيجر - جدائ

لهادنا ته تعبلانا ، فراموی*ش کرنا ح*جی**ل**نا

بروانا يكول جانا ، فراسوش بهوجانا ، يا وس انترجانا

ہم ایک فعم کا چھپا ہوا کیرا اجب پرستہرے روبید فقش و نگار ہوتے تھے جوسوے إلى ك ورقول سے جهائے جاتے تھے ۔ اس طرح كى جبيائ ك كام كولبر كہتے تھے۔

لای و بک باب رهبک حیک

إله يبغير ببحنر وسوا بناء بن - بغيره ب أَمْالُوشْ يَهِ كَا نَ كِي لُو یمیا به چتمد بان کاخزانه وه مگه جهان سے بالی تکلے

بنگ ته بھنگ

لوحفنا تسمجمنا وجاننا

بازا کا دسی گفظ ہم - جاول مجو یاکسی اور غلم سے بنائ ہموی شراب بلوزہ بھانت بےطرح مشل ما نند

كيم - عزّت - وقعت - ماكھ

بیمگنیا یہ رفاصوں کی جماعت کا فرد جوبالعموم رات کے وقت طرح طرح کے روپ بھرکر تما شا دکھاتے سجا نے راجبونانے کی ایک قوم جس کے مرد گاتے ہجاتے ہیں اور لڑکیاں رنڈیوں کا پیشد کرئی ہیں۔ ناچنے گانے اور لظائیں کرنے والا فرقہ میں بین کا ٹری جس برزیادہ ترعورتیں سوار مہوتی ہیں۔ کہن یہ بین جبنی والا

عَنْكُيرُن بِهِ نَعْبُكُ اور حَمْر بلانے والی بیٹیرور عورت ۔ساقن

بُھُون به گھر

کھونہ ۽ ڪھول

في سيكمي

بياكل وبكل - يحيين - بي قرار

ع = ي

بیجوں = بے جون - بے مثل ، بے نظیر جس کے بارے میں بہ نہ کہ سکیں کہ وہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے ۔ وہ کیا ہے۔

سلول یا افسرو یمغوم و خواشوں کو ارسے ہوے ۔
بیراک یا جگ مزاجی ، زور رخی
بیراک یا جگ ، ٹارک ونیا
بیراک یا نقیر جگ ، ٹارک ونیا
بیراک یا نامه بری و عذاب
پاپ یا گنامه بری و عذاب
پاپ یا گنامه بری و عذاب
پان یا گنامه بری و عذاب
پان یا تیزی مجھی دخط
پان یا جیولداری

یا کی سے برندوں بینی بلبلوں جہتروں - بٹیروں اور مرغوں کے ارائے کی حگا ہے ۔ جرادوں کی لوائی ۔

پانی ہونا دسترمندہ سونا۔ اب اس منی میں دیانی بانی ہرن بولئے ہیں۔ پاستے زمیب دیا زیب میانو کا ایک زیور جس س بہت سے تھنگر و لئے ہوتہ ہیں بہجوٹسے دیا جی - کمیتے لوگ

پچان یہ بہجان بریکا الم میں کھے میں پہنے کا ایک زیودھیں میں موتی یا سونے کا داؤں کی باپنے

لأمال إسوني بين -

ر بچھاننا ۽ ٻيجا ننا مُدان ان جو موران

یگران ۽ جان مدوح - دم - سانس

بُرُکھو ً مالک - فدا دند- فدا بُرُکاس و خلا سر میشهور

بربت ومحبت

رِبْرِمِيتُم يه مجبوب معشوق - بهبت پيارا

بیموطری به بینکه طری

يك يا نو - بير- قدم

بَل يو وقت كابهت جومًا عصد جرسب سكند كاوقفر -ايك كفرى كاسا محوال حصد

يل مل = بهرانحمر

بليد رنب انايك مكنده

بنظاء بدن يجبم

بُنچر مرجال به مونگا حس کی شاخیں آ دمی سے بینچے سے مشابہ ہمّوتی ہیں ۔ سند سند مرزا کی شاخیں آدمی سے بینچے سے مشابہ ہمّوتی ہیں ۔

بخر مهر یا آفتاب جوابنی کرنوں کے ساتھ سنج سے مثا بہت رکھتا ہی۔ بنگھ ط و یانی عبر نے کا گھاٹ بانی عبر نے کی جگہ۔ "

بنهار ياني عبرت والي

پوستی ہے جو پوست بعنی ختا ش کے فر و در سے بین کران کا یا فی نتے کے لیے بیٹا ہو۔ افیونی

كھاندا تە كھندا

بہنچی و کلائی میں پہننے کا ایک زیور

ببنبم مرمهست مى يبياً لا يجوب معشوق برتيم

بينين يه جها به ويا توسي بين كا ايك نه يور يع علين سي عن بون بي

تمي - تدرا معادت - رياضت

تنبسى مررياضت كريني والا

نا سه کفا

تدمى يه ننب ہى ننجى

مُرْك يدسلمان كنوارمندوعورتبن تعض مقامول سي سلمان كوثرك كمتى سبي.

نُزُرُكْنَا زِي - تاخت -حر

تل وقت كالهيت هيوطاحضر المح

تِل بُل ۽ سر کمجه

ملين ۽ تلے سنيج

لنَّنُ يِتم يَتم كو

تميور يخيمه

تنك يزرا منفورا كي رزراسا مفوران

تصحفًا ناء موضه محمِلا نا خِفَكَى فَعَا بَهُ رُزِّنا ، نا راضى دكها:

تی یکتی

'نینج حینو بی یه دکن کی بنی ہوئی تلعار

مين و تو 🔻 🐪 🚾 م

المك = زيا - خورا - مجمد رياسا - مقوراسا

تشهرل و دل ملى يتسنو و نوش هبى

عظمطوليال وعظمطول كحج

كُلُور = جُكم

جامر زری یسنهری نارول با کلا بنون که بن سواکیلزا جانی به جان سے تعلق رکھنے والا مربیارا محبوب بَجُرُيا يَهِجِى - بإنى ركف كا ايك مئى كا برتن - مَجَرِيا مِي العن تعنير كا برد حجوْد يا مِي العن تعنير كا برد حجوْدى - بناره - ايك قسم كالالد مجى لا لرُحبفرى كهلاتا ہى كىگ يد دنيا

بل ۽ پاني - م*جازا* آنسو

جلی یه روش مظاہر

جمدهر وكثاركي طرح كا ايك ستعيار

جوبن يحن رجواني

جويت ۽ روشني - اجالا - چک

جوطراً به نظیر ینل مورثر

عِرَّى = نقير- "اركب دنيا

جوبرت وه چیز جوقائم بالذات مولین جن کا وجودکسی وومری چیز سے دجود برخصر نه ہو۔

رجهت درسبب يسمت

حَصُرنا = سوكهنا - كُمُلنا - افسرده مونا - فكرمندمونا سرحمانا - كم زورمونا -

جيها عيهدرربان

جيه = جي - جان

جيول يحس طرح - جيب مثل - مانند

جريخ فلك و رُمِث وجرخ - پونجا - مبندولا

چُرَن ء قدم - پیر عَپاک ء آنکھ ۔ (سنگرت عِکشو)

چېورية نيتري قسم کي ايک چرايا- مندي متاعري مي**ن ميور چاند کاماشت اناگيا ہو**.

چکورا يوس کوايک حالت مين زار شهو يا فرار -او باش - آواره گرد چکورے = حکول کی جم

چَپُرْدُ چَنْدُرُ }= چاند

چندني = ماندني

چوما و پچا ٠ بوسه بيار

جهب وبناؤ سنكار حن أرالين ربياين چھبیلاء بنا وُمنگار کیے ہوے تسین مرد

بھل مر مر فریب ، وحد کا

جَعَل بل بيشوخي - تيري - طراري - چالا کي

كل تعديلا يحييل حيبيا - بناؤسنگاركيموت بانكادان

نچيلنا = دهو *کا دينا - زيب دينا .* 

ر چھن ۽ اماب ميل کا چونفائي حصته -هجو سکنا کا وقعه - وقت کاسب سے هيوال پياية

چهند و مر و رب جبل عَمِل کَمِنْ

چیرا کے : ایک طرح کی زنگین مگرای مطلق بگرای چیرہ

جيري عيلي الونطى

جيلي ته کنيز-لوندی

چهرو با نوس بين كاايك زيور - چوا

حریظین یا گورے رنگ کی - بلری بلری سیاه آنکھوں اورکائ بالوں

والى عورتين جوببشت مين رسى إي.

خُشكا و جيواً موالا و زرا - سوزا محينكا - كتكا - يعنك كفونتي كاسوزا ـ

عضوفاص کی طرمت اشاره ہی بہ بازاری لفظ ہے۔

خندى = بيبوره سنين والى عورت سبه حياسبه غيرت - تحبه وفاحشه

خودكام = خود غفن

وامن تا بحلی - برت

و کی د درنده

وُرْ يەسونى - كان كى يوسى سېنىخ كالىك زىدر

رود يون - دون - يون <u>- يون</u> دورانا - هيپانا - پوشيده رکمنا

درين. - آئينه

ورش و درش د دیدار . درش

ومستا و و کهای دینا

وُكُول وسن يااسى كے ريشے كا بنا جوا بسين كيار

دواره - درواره

ه و دامی تاکیعدقهم عبین بعول دارسوتی کیرا ، جوالوه مین نبتا کتا ،

وولوا = دواؤلین کا بار

وهاطر = گروه - حتما - انبوه ، مجمع - بيجم

وعطرى رسى كى ، دمستى كى تدجورتىي بونمون برحباتى بي

وممك ۽ دنعة - يب يارگي - اڇا كا

دليو يشيطان

وليرات ديو - دايرتا

المالك وسوف با ندى كا ورق - تلفي كانها بيت باريك اورنگين يتر-

ڈگ = قدم -الك الك يا قدم قدم - سرقدم بر گومبرا ترثیمه - تیام گاه <sub>-</sub>مسکن راک = ما کھ را کھتا ۽ رڪت را ندى ته نكالي بوي - روكي موي - دُهتكاري بوي را ہ وا ر یہ گزر بان - را ستے کا محافظ - راسٹے کا محصول ہینے والا رتن وجوا سرايت رحوع ته والسبى - پلطنا رسيلات رس بحوا مرے وار - بانكا - وضع دار ريمكبيلا = رئكين مزاج -عياش لهج -طرح وار وخوش بوش ك وجيسل هيسيلا روبي يصورت ينكل روباء چاندي روح اللهين و امانت مار فرنشته ملكوم مفرب جبرتين رو ما ولي = روبول كي تطار جوييث برنا منسك او يركوباتي سي ربکھ و ریخ - مستی کی کالی لکیری جودانتول میں برا م تی ہیں۔ لرين ۽ دائ زرخر مید = زارس خرمدا مهوا - اینا مول ک بها رُمان سازی : وکھا وے کی باتیں کرن رحبت کی جو زلی نمایش ۔ زنبن = ایک طرح کاسفید کھول میا یکسی حسین کی تبلی اور سوتوان ایک کو چيے کی کلی سے تشبيب ديتے ہيں -

مبی یسبی (سب ہی) سبن دسبعوں

سبها ونمفل - بزم مسبیاری و ولی رجعالیا

سبند = إسبند - كالاوانه - ايك قسم ك يج جربوا كوصات كرف اورنظربركا

اٹر دور کرنے کے لیے ملائے جانے ہیں

رستی ہے سے

سٹنا ہے اللا رگرانا - بچینکن

سجن بيمعشوق جحبوب

سجيلا ۽ جامه زميب خسين - بنا کھنا - سجاسجا يا - نوش رو، ہا لکا

سده = یاد-خراکی کی بهوش

سده بده بده به خراوراً گائی - سده کے معنی یا و بخبر اور نبوه کے معنی ہیں عقل - شده تبده بهول جانا - نه لینا ، نه رمنا وغیرہ ،ب خری ،ب خودی، ب موتی ایک معنوں میں بولتے ہیں -

مربنجم الوانكليول كيمرك منروب يحسين وب صورت مرجن يعبوب بعثون سكل ورب يتام كل سُمُنْدُرْدُ ايك جِومًا مِانْدر جواك بن بيدا مونا بسي ايداك بي من زنده سكتا بي. سنال مرجعی مرجعی کی انی یا نوک مندد ونوب صورت مىتىدلىيىا : پىغام -مىندلىي سنگنت ۽ ٽُولي حِبْعا مگروه ۽ بِي صِحبت سنگ خارا ۽ ايک تسم کاسخت متجر سربها يزوب صورتي سووا و ديوانگي - ما لي نوليا سول ء سے سبتی بیسے بسيلي وبالول يارتشيم ياكسي اورجيزكي دوري جونقيرابني كردن مي فال ليتي بي ٠ سُمِين = اشاره - أنكه كا اشاره ، حبثك . غمزه - كرشمه سميوا ر غدمت - بندگي - پستش صاحب و بالک سروار صديرك وكيندا - زرورنگ كامشهور كيول

صفا واله يه صفائ والاحصات

صنم بيسبت مورت معازاً معشوق

ظلمات يتاريكيال اندهرے وه ناريكي س كاندرآپ عيات كاچشمه به

عُبير و رَنگين سفوت يا ابرك كاسفوت جرجرب برملا جا تا به

مُؤْصِّ = وه چیز جرقائم بالنیر ہولینی اس کا وجودکسی دوسری چیزے وجود برموقوف ہو۔

علّاً مه و ببت جانے والا - برا مالم

محتان وسمندر

غفود بنبش وين والاسمات كردين والا

غمام و ابر بادل غمام و ابر بادل غمر غرجه

غموم م عم کی جع غمیس وغلین - رنجبیده

غول = تجويت - پرست - شيطان

فريد أكيلا - بيمش - لاجواب

فَنْدِق =الكِ بِيل عِ هِربري كے بيركے برابر اور مبہت سرخ ہوتا ہى - مجازاً

نبندی گئے ہوے آنگلیوں کے سرے

فن بهونا - کمال یا فها رت بهونا پ

مخبر = فاحشر بدکا رعورت ـ رندهی

**تلندر** یه ورونش - دنیوی تعاملات سے آزا و

كاجن ما كلين كالعبي كى عورت - تركارى اور يعبل بيني والى مندوعورت.

كالنبرء قالب جيم

كان كيول وكرن ميول كان كى كوسي كين كالك زيور

كيُول ۽ گال ـ رخسار كتمه ية كيفا كتفرانى وكفترى قوم كىعدرت كحلاية كاحل ر کی میکسن عورت کی جیباتی كرسى كشين وذى رتبه - باعزت يتقبول ومنظورعام كرسياء يميء كرو ك بين يونلخ كلام -كرد ك بول - ناگوار معلوم بوف والى باتين . كسائ يه قصائ - قصاب - كوشت بسيخ والا ماندر و كوفر كرف والا كِلْكُلَا نَا يَ شُور كُرِيًّا مِنْوستَى كِي آ وَازْ بَكَالِنَّا كلوليال = كلول كى جمع کناری به بتلا لچکا جوکیروں کے کنا**ے بر**ٹما **نک**اجا ، ہو كغ يركونه . كوشه نیجُن بَرُن ی<sup>ے</sup> سونے کے رنگ والی -کندنی رنگ والی لنجئى يه ناحين والىعورت يطواكف رندى کننگ یه سونا

کنول و ایک دریائی پودے کا پھول - اس سے پیچ کوکنول کٹ کہتے ہیں اور جب اس کو بھون کر گھیں کرلیتے ہیں تو وہ تال مکھا نا کبلاتا ہی -کنول با کو = برقان کا تور - ایک مرض جس میں مربیض کی آنکھیں زروجوج تی ہی کنون ٹا یا کنونڈا - شرمندہ - احسان مند - شرمند کا احسان - بدئ م ، داغی گفتی وممولا - ایک موسمی جط یا بہرت خوب صورت ہوتی ہی اورجس کی جال بهت ول کش بهونی بور حسن عورت کی آفکه اور چال کواس سے تنبیه وینا منسكرت اور مهندي شاعرى مين عام ماي .

كمثول دكبين كيتے ، كيتے

كبيسرى و زعغرا بي رزرد

کا بھا = نیا پتا جسفید اوربہت ملائم ہوٹا ہی ۔ کیلے کے تنے کا اندرونی حصہ بوبهبت نرم ہوتا ہی۔

گئت *د م*المت

كست = جال مرفقار دسنسكرت كتي )

كُلُرِياً عِلَاني مَكُولًا مِهِوالْ كُلُوياً مِن العن تصنير كا بى .

محل = گلا - گردن ـ علن

كلال = ايك لال رنگ كاسفون جوسولى مين جرس برملاجاتا بح م صديرك - كيندے كا پيول

كلنارء اناركا بيحول يشوخ سرخ رنك

رو گمانی به مغرور گوش کرنا یہ سنن

كم ط ت جي - دل

لمحرطى وجربس منط كاوتقه محقورا ساونت لال و سرخ - معل برونگا

كُمَّا يركيط

لُنَّال يَنْشِين - ليكُ كُي جِم

لٹک یے لیک - لوج - فجما کو ، حبم کی دل کش حرکت لٹک کر جلنا یہ جوم حبوم کر جینا • مستاند رفتا رسے جینا ، ناز و

ا نداد کے ساتھ حلیا

رلقا ء جرہ ۔صورت لگ و یک

ليول عالول

مُست دعفل - فهم - اوراک

مُثّا رمست

مروؤو = روكيا بوا - نكالا بوا - يتكارا بوا مركى = كانول كى لوس بيننے كى كبول واركيل

رق ء کا وق یا م مِرْکُ به بهرن

مرگ جیالا یا ہرن کی بالوں سمیت کھال جس کا جو گی اور سا دھوسنت

نستربناتے ہیں - یہ درولشی کی ملامست ہی ۔

مُراهی ۽ مناڙهی ۔ فقير کی هجو بڑی ۔ کُٹی

مستمند و غربیب - ب چاره - پرایشان مال مصیب نده

معاون = معدن کی جع - کائیں - معدنیات - کانوں سے

نکلنے والی چیزیں

مكه - لوتغو- چېره - صورت

رملاب يرميل -ملنا-ملاقات - وصل

من برن و دل كوهبين لين والا

ئے یہ یں

مومن يه موه لينه والا -لبها لينه والا میال به سیان مکر رميت ۽ مِتَر - دوست - يا ر ۾ مثنا ببيترد بترد دوست بار ٢٠ سفنا ناصبس عكينه وياجي و رويل رسفله وينج يغير مبس سبه جوار و المرافق نا ر ناری } عورست Ester. بينط و بهت - بالكل و : : و سيحسيفن بنت يهينه سُوَّا الطفل بازی گر - ایک طرح کے رقاص رج علم موسیقی کی کتابوں کے موافق رقص کرتے ہیں۔ بنظر عرووسرول كى كليف ست متا فرنه بو . نیفرای = بے رعی ۔ب مردتی نجنے نے آوارہ گرد - مارے مارے کھرنے والے . نِس دنِنا -رات تسريل و چيلي کا ميول نفق ۔ وہ آیت مشرآنی جو وصناحت کے ساتھ معنی مقصو ویر دلالت كرتى ہو۔ يْكُو يا ل = الشِّ لوك - فوب صورت لوك ( نْكُو كَل ع) نگر پرشهر رنمانا ۽ هيڪا ٻوا -عاجز - بيچا ره

بنچینت رفتینت ربے فکر۔ بے کھٹکے مفکن نیارا سے الگ رجدا رزالا۔

نیاری و نرالی اِ نوکی عبیب سیست الگ

نین سے الکھ سے نکھیں - موزونیت کی طرورت سے نیٹن کو کین جی باندھا جاتا ہے - ا

واله يه عاشق . زيفته

ودؤو ء ددست ر کھنے والا رمجبت کرنے والا

ور دببتر - فالب - زبردست

وِرْوْكُرْنَا رَ وَظَيْفُهُ بِرُحْنًا - مِينًا - رَبُّنَا

وست - أ س - أس كو

وصی یہ حیں کو وصیت کی جائے رسول کا دصی وہ شخص بہرتا ہی ۔ حبر و رسول اسرار بنوت تعلیم کر دبتا ہی اور دہ رسول کے بعد رسالت کے

رسول اسرار سوت تعلیم لردیتا ہی اور دہ رسول نے بعد رسانت سے فرائفن انجام دیتا ہی گرخور رسول مہیں ہوتا بعین اسے یاس وتی

نہیں آتی ہو -ونیس یے کمینہ ۔ نیچ - بہت درے کا

ود ۽ ڏه

وير يه بها در سوره - بهادان

بالمون = ميدان معرا

一一一

ہست = جاہ - محبت

تهت ميول - سته بعدل - ايك طرت كى معنجرى

ہم قری ہے ہم مرتبہ - ہمار ہمنٹ و ہم - ہم کو - ہما را ہمنڈ و ل یہ ایک ہائام ہمزی یہ وہ عشق و مجبت کے گیت جو ہو لی سکے زمانے ہیں کرش جی گی طرف شوب کرکے گائے جاتے ہیں یاری لگنا وعشق ہونا یاری لگنا وعشق ہونا

# ہماری ریان انجمِن ترقی اردؤ دہند) کا بندرہ روزہ اخبار

مر جیننے کی پہلی اور سو لهوی تاریخ کوشائ ہوتا ہی -مالانہ چندہ ڈوڑ لی بیت نی پرجدد کے

### أردو

الجبن ترقى أردفه رمت كأسهاجي رساله

جنوری ۱۰ برپی ، جولائی اوراکنو برسی شانع بوت می اوره خذن نه اس بین ۱۰ در نه بال سے بربیدو برجش کی جاتی بیت اوره خذن نه مضاحین خاص ۱ مذیبا فرز بال سے بربیدو برجش کی جاتی جوئی بین ان پرتبسره اس دصاحی خاص ۱ مذیبا فرز کھتے ہیں - اُر دفویس جوگٹا بین شائع ہوئی بین ان پرتبسره اس دمسامے کی ایک خصوصیت ہے ۔ اس کا بچم ڈویٹر مصصیفے یا اس سے فیاوہ ہوتا ہی قیمت سالانہ محصول کاک وغیرہ ملاکرسات اُرفی مکت انگریزی دا کھ اُر بسکت مثن نیر ) فیمست سالانہ محصول کاک وغیرہ ملاکرسات اُرفی مست مالانہ محصول کاک وغیرہ مالاکرسات اُرفی مست ایک اُربیہ بارہ اُسے دور آربی سے در اس سے در

## د يوانِ تابال

سیدعب الی تابال دہوی کا یہ مجولاً کلام زبان وبیان کے لحاظت اور دھا نت وسلاست کے اعتبارست بہت ول جہب اور بڑھے کے قبل ہی - بابا سے اُر دؤ ڈاکٹر مولوی عبدالی صاحب کا مقدمسہ بھی شروع بیں ہی -

يمت مجلد دور لإجاراً في بلاعبد دور في ما

# دلوال فنسن

منجرانمن ترقی اردو رسند، ما دریا مج دہلی

Date No. Date No.